



.

|  |  |  | A. |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |

#### زمر بدايت حضرت مفتى عبدالرحيم لاجپورى رحمة الله عليه

مفتی صالح محمد صاحب رفیق دارالا فتاء جامعه علوم اسلامیه بنورنی ٹاؤن کی ترتیب بعلیق ،تبویب اورتخ تنج جدید کے ساتھ کمپیوٹرایڈیشن



جلد پنجم كتاب الصّلوة

وَالْ إِلْا شَاعَتْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### فقاؤی رہیمیہ کے جملہ حقوق پاکستان میں بحق دارالا شاعت کرا چی محفوظ میں نیز تر تیب بعلیق ، جو یب ادر تخ بچ جدید کے بھی جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کرا چی محفوظ میں کا پی رائٹ رجنزیشن

بابتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت المارج ومعتوملى كرافش

فنخامت : 238 صفحات

قارئین ہے گزارش اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد بقدات بات کی تکمرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہے جیں۔ پھر بھی کو ڈن تلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فریا کرمنون فریا کمیں تا کیآ تحد واشاعت میں درست ہو تکے۔ جزاک ابلا

﴾ ادار داسلامیات ۱۹۰۰ تا کلی لاجو بیت العلوم 20 تا بحدر دژ لاجور یو ندور تی بک الیجنسی تمییر بازاریشادر مکتبه اسلامیه گامی افرامه اینها آباد کتب خاندرشید میه به بینه مارکیت راجه بازار راد لینندی

ادارة المعارف جامعه وارالعلوم تراتی پیت القرآن اردو بازار کراتی پیت القرم مقابل اشرف المدارت کلشن اقبال بااک تا کراچی مکتبه اسلامیا مین بور بازار فیصل آیاد مکتبهٔ المعارف مخله جنگی به بشاور

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, 11.K ﴿انگليندُ مِن من كے يتے ﴾

ملخ کے بتے

Azhar Academy Ltd. 54-68 Linle Ilford Lane Manor Park, London I-12 5Qa Tel 020 8911 9797

وامريكه من من كے يتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STRELT, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# فهرست عنوانات فتأوى رحيميه جلد ينجم

|    | صفة الصلؤة                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | مجدہ اور قعدہ میں ہاتھ کی انگلیاں <sup>س</sup> طرح رکھے                                                                                                              |
| 19 | ئم من بچه بالغول کی صف میں کب کھڑار ہےاور کب کھڑانہ رہے                                                                                                              |
| 19 | آ نکھ میں موتیا ہوتو نماز کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                             |
| r. | بپیشا ب ٹیکتا ہوتو بیٹھ کرنما زیر ھنی جا ہے                                                                                                                          |
| r. | صف میں جگہ نہ ہوتو پیچھے کہاں کھڑا ہو؟                                                                                                                               |
| r. | مریض آ دمی کا بیٹے کرنماز پڑھنا                                                                                                                                      |
| rı | تكبيرتح بمهاورركوع اور بحده ميں جانے كى تكبيركيب كهي جائے                                                                                                            |
| rr | تكبيرتج يميه يارفع يدين اورتكبيرات انتقالات كالمتيح طريقه                                                                                                            |
| rr | نمازوں میں رکوع وجود کی تببیجات زورے پڑھے یا آ ہت                                                                                                                    |
| rr | تكبيرتج يمدك بعدباته باندهے يا حجوزے                                                                                                                                 |
| ra | بعد نماز گوشه مصلی کولپیٹنا چیچکم دارد؟                                                                                                                              |
| ro | قبله کی جانب پاؤں کر کے سونا                                                                                                                                         |
| ra | ا تظار صلوٰ ة كي فضيلِت                                                                                                                                              |
| 14 | شروع کی ہوئی نماز تکبیر ہونے پرتو ڑے یانہیں؟                                                                                                                         |
| 77 | نماز کے سلام میں و بر کانتہ کا اضافیہ                                                                                                                                |
| 12 | بیٹھ کرنماز پڑھی جائے تورکوع کا سیح طریقہ کیاہے؟                                                                                                                     |
| 12 | قومه وجلسه مين دعا ؤل كاچكم                                                                                                                                          |
| r^ | مقتدی کے بیٹھنے کے بعدامام نے سلام پھیردیا تو وہ التحیات پڑھے یانہ پڑھے                                                                                              |
| FA | سورہ فاتحہ کےشروع میں اور سورہ فاتحہ وسورت کے درمیان تعوذ وتشمیہ پڑھے یا نہ پڑھے                                                                                     |
| 19 | زبان ئے غلط نیت نکل گئی تو کیا حکم ہے                                                                                                                                |
| 79 | نمازشروع كرنے كے بعد يادآيا كەغلانىت كى جاتو كيانماز ميں نيت درست كرسكتا ہے                                                                                          |
| ra | ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا کے سے میں میں میں اور کا اور                                                       |
| r. | عبده میں صرف پیر گاانگوٹھاز مین پررکھاانگلیاں نہ رکھیں تو سجدہ معتبر ہوگایانہیں<br>۔ جبرہ میں صرف پیر گاانگوٹھاز مین پررکھاانگلیاں نہ رکھیں تو سجدہ معتبر ہوگایانہیں |
| ۳. | جالت قیام میں تکبیرتح یمه کہی پھر بلاتو قف رکوع میں چلا گیا تو کیا حکم ہے<br>قبل اوق کھیزیر                                                                          |
| ۳. | ناقص العقل مخض كون ي صف مين كھڑا ہو                                                                                                                                  |

| صفحه    | مضمون                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ri      | صف اول کس کو کہتے ہیں                                                                                                                                     |
|         | ایک یاایک ہے زائد مقتدی ہوں اور ان میں عورت بھی ہوتو ان کی صف                                                                                             |
| 1       | بنانے کی کیاصورت ہوگی<br>بنانے کی کیاصورت ہوگی                                                                                                            |
| rr      | قنوت نازله میں ہاتھ باند ھے یانہ باند ھے جائیں                                                                                                            |
|         | مرداورعورت کےرکوع میں فرق<br>مرداورعورت کےرکوع میں فرق                                                                                                    |
| ++      | تردادو ورت سے روں ہیں رب<br>تشہید میں اشارہ کے بعدانگلی زانو ہر رکھ دیلے کھڑی رکھے                                                                        |
| +14     | مہدیں ہمارہ سے بعدہ مارہ و پررطاد سے سر مارے<br>تنگبیرتح یمہ میں کا نوں تک ہاتھ اٹھانے کا حدیث ہے ثبوت                                                    |
| ro      | بیر ہر پہتیں ہوں ہے ہو اصابے ہو حدیث ہے ہوت<br>نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت                                                                  |
| P4      | عارین ما دعویٰ کے حفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ سورہ فاتح نہیں پڑھے:<br>غیرمقلدین کا دعویٰ کہ حفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے: |
| F2      | میر مسلدین فاد ون که میون کامارتین بون میونده وروفا حدین پرت.<br>قر اُت خلف الا مام کے متعلق تشفی بخش جواب                                                |
| r.      | سرات حلف الأمام سے من ف ال بواب<br>احادیث ممارکہ                                                                                                          |
| ra      | احاد بیت مباریه<br>آ څارسجا پیوتابعین                                                                                                                     |
| 64      |                                                                                                                                                           |
| r2      | حضرت علی گااثر ،حضرت عبدالله این مسعود گااثر<br>چهند هند روز این مرز به مرز شده و مند روز عند بروژ                                                        |
| M       | حضرت عنبدالله ابن عَباسٌ کااثر ،ابن عمر رضی الله عنهما کااثر<br>حدد من مدر الله ابن عباس کا در من مدرسی می الله عنهما                                     |
| 79      | حضرت زید بن ثابت گاا ژر ،حضرت جابر بن عبدالله گاا ژ<br>چهند به اقد سرین شرم میرسد به ایران شده به نیزانشد به میزانشد به میخود میان شده                    |
| ۵۷      | حضرت علقمہ بن قیس گااٹر جمہ بن سیر بین گااٹر ،سوید بن غفلۂ گااٹر ،ابراھیم نخفی گااٹر<br>دن سریدہ میں دریت عظر چند علی میں                                 |
| 24      | خلفائے راشدین ، فاروق اعظم ،حضرت علی کرم اللہ و جہہ<br>رین نو                                                                                             |
| 4.      | لطا نَف ومعارف                                                                                                                                            |
| ar      | حدیث عباده کا جواب<br>ن                                                                                                                                   |
| 47      | خلاصه کلام<br>فعری سیری ک                                                                                                                                 |
| 77      | رفع يدين اورآ مين بالجبر<br>فعد متعاتب ميان عالم                                                                                                          |
| 44      | رفع یدین ہے متعلق امام اوز اعلی اور امام ابوحنیفہ گامناظرہ<br>فعہ سے متعلق نے ہیں۔ سرمتوات نے ہیں کے مصرف کا مناظرہ                                       |
| 44      | ر فع یدین ندکرنے کے متعلق غیر مقلدین کے پیشوامولا نا ثناء الله امرتسری کابیان<br>سه به                                                                    |
| 2.      | آمين بالجبر: ﴿ وَمِن بِالْجَبِرِ : ﴿ وَ وَمِنْ الْجَبِرِ : ﴿ وَمِنْ الْجَبِرِ : ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                            |
|         | شخ الاسلام حضرة مولا ناسيد حسين احمد مدنى قدس سره كي تحقيق<br>الاسلام حضرة مولا ناسيد حسين احمد مدنى قدس سره كي تحقيق                                     |
| 41      | آ ہے۔ آمین کہنے کی ایک اور دلیل:                                                                                                                          |
| 2r   2r | شعبه کی روایت کی و جوه ترجیح:                                                                                                                             |
| 7       | تجده میں جانے کامسنون طریقہ                                                                                                                               |
| 21      | حجده کرنے کامسنون طریقنہ                                                                                                                                  |

| مغ | مضمون                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 24 | مرداورعورت کی نماز میں کہاں کہاں فرق ہے؟                                    |
| 44 | قعدہ میں سیدھایا وَں کھڑا نہ رکھ سکے یابلاعذراس کی عادت بنالے تو کیا حکم ہے |
| 24 | نماز کاسلام پھیرنے میں 'السلام علیم' کے بجائے ''سلام علیم' کہنا کیساہے؟     |
| 44 | مقتدی تشهد بورا کرے یا امام کا تناع کرے                                     |
| 44 | الله اكبريين لفظ الله ميا أكبر كے ہمزہ يا ہاء پرمدكرے تو كيا حكم ہے؟        |
|    | باب القرأة وزلة القارى                                                      |
| 49 | امام قرأت كتنے زورے پڑھے                                                    |
| 49 | تنوین کے بعد 'الف لام' 'آنے ہے قر اُت میں پیدا ہونے والی صورتیں             |
| Ar | فجر میں قرائت کی مقدار                                                      |
| AF | منفرد کی افتذاء کی جائے تو وہ جمراقر اُت کر ہے یا سرا                       |
| AF | سورہ فاتحہاورسورہ کے پہچ میں بسم اللہ                                       |
| AF | ایک ہی سورۃ کی قر اُت دور کعت میں                                           |
| Ar | قرأت میں الینا کی جگہ علینا پڑھے                                            |
| AF | سورۃ کے آخری حروف کور کوغ کی تلبیر کے ساتھ پڑھے تو کیا حکم ہے؟              |
| ۸r | تعوذ اورسورة میں وصل کہاں کرے اور فصل کہا                                   |
| Ar | ایا ک نستعین میں الف حذف کرے تو کیا حکم ہے                                  |
| Ar | قرائت میں پیش کی جگہ زیر پڑھے تو کیا تھم ہے                                 |
| 10 | ہررکعت میں سورة فاتحہ سے پہلے بسم اللہ                                      |
| 10 | صلوة كسوف مين قرأت آسته بهو في حاسبة يازور ي؟                               |
| 10 | نماز میں سورتوں کوخلاف ترتیب پڑھنا                                          |
| AT | قرأت میں ایک سورت کا فاصلہ                                                  |
| M  | قرأت ميں 'الينا'' كى جگه 'علينا'' پيڙ ھے تو نماز ہوئى يانہيں                |
| NY | ا مام كو بلاضر ورت لقمه دينا                                                |
| 14 | نماز میں اواخر سورۃ بقرہ اورقل ھواللہ کی قر اُت                             |
| ۸۸ | نماز میں وانحر کی جگہ وانھر پڑھنا                                           |
| ۸۸ | امام قر اُت شروع کر چکا ہوتو مقتدی ثناء نہ پڑھے                             |
| AA | صحت وقف کی ایک شرط تا بید بھی ہے                                            |
| 19 | فرض قر اُت کی ادنی مقدار کتنی ہے                                            |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-   | فاذاهم بالساهرة كى جكه بالساحرة برئه هديا                                                                                                          |
| 91   | قاف کو کاف سے بدل دیا تو کیانماز فاسد ہوگئی                                                                                                        |
| 91   | دھا قاكى جگه دھا قايرُ ھە ئے تو كيا حكم ہے                                                                                                         |
| 91   | غلط پڑھنے کے بعد بھی کرے تو کیا حکم ہے                                                                                                             |
| 9(   | قرأت میں چندآ یات جھوٹ جائیں تو کیا تلم ہے                                                                                                         |
| 95   | سورة غاشية مين' الامن تو کی و کفر پر و نف کرے یا وصل                                                                                               |
| ar   | حدعشر کی جگه عشر پر <sup>م</sup> ها                                                                                                                |
| 91   | قر اُت تعلمون کی جگهٔ تعملون پرٔ هنا<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                      |
| 95   | قرات میں فخش غلطی کرنے ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے                                                                                                      |
| 9r   | سورة فاتحد کے بعد ضم سورة واجب ہاوراس واجب قر اُت کی ادنی مقدار کتنی ہے<br>سورة فاتحد کے بعد ضم سورة واجب ہاوراس واجب قر اُت کی ادنی مقدار کتنی ہے |
| 90   | مام کی قراًت میں کوئی ترف سنائی نه و ہے تو کیانماز میں نقص پیدا ہوگا                                                                               |
| 90   | رض نماز میں ایک سانس میں سورۂ فاتحہ پڑھنے کی عادت بنالینا                                                                                          |
| 90   | باز میں قر اُت کی مقد ارمسنون                                                                                                                      |
| 1    | ئېرى نماز ميں امام كائمس قندرز در سے پڑھناضرورى ہے<br>تور                                                                                          |
| 1    | مرى قر أت كادرجه                                                                                                                                   |
| 1-1  | رجداد ٹی قر اُت ہریہ<br>مزا                                                                                                                        |
| 1.6  | صل ہیہ ہے کہ امام سور ۃ فاتحہ ترینلا پڑھے<br>منفور استریک                                                                                          |
| 1.5  | منفصل کا کیا تھم ہے؟ اس میں قصر جائز ہے یانہیں؟<br>من                                                                                              |
| 1.5  | رض نماز میں امام کولفمہ دینے کی تو قیت<br>میں میں سے غلط                                                                                           |
| 1.1  | باز میں قر اُت کی علطی درست کر لی<br>راز میں قر اُت کی علطی درست کر لی                                                                             |
| 1.0  | یک امام صاحب کی تکبیر تحریمها درویگر تکبیرات میں هائی آ واز نگلنا                                                                                  |
| 1.0  | یک امام کے حالات اوران کی امامت گاخکم<br>مرسد میں میں دوران کی امامت گاخکم                                                                         |
|      | ر اُت میں رکاوٹ پیش آنے پرامام رکوع کب کرے؟<br>                                                                                                    |
| 1.4  | نذروا جب یا بفتر مستحب قر اُت کے بعد<br>ماری سی تصنیحی سیات کے بعد                                                                                 |
| 1.4  | مندا کبرگی ہاءکو کھینچ کر پڑھنے والے امام کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازوں کالوٹا ناضروری ہے<br>است نہ نہ                                                 |
|      | ام نے" ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط" پڑھاتو تماز<br>"أ                                                                           |
| 1.4  | ٹانی پڑے گ                                                                                                                                         |

| صفحه | مضمون                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | مفسدات صلوة                                                                   |
| 1.2  | امام نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھادی تو کیا حکم ہے                           |
| 1.4  | نماز میں آستین چڑھانا                                                         |
| 1.4  | چار رکعت والی نماز میں تین رکعت پرسلام پھیردیااور بات کرلی                    |
| 1.9  | نفظ الله اكبر ميں باءاور راء كے درميان الف كا اضافه كرنا                      |
| 1-9  | مقتذی کاارکان میں امام ہے آ گے بڑھنا                                          |
| H+ : | نماز میں امام کے بقدرواجب پڑھ لینے کے بعد مقتری نے لقمہ دیا تو کیا تھم ہے     |
| 11-  | مام نے سہواسورۃ فاتحہ یا سورت جھوڑ دی اور رکوع ہے اٹھنے کے بعد پڑھی '         |
| 111  | عا ہ قنوت بھول جانااوررکوع کے بعد پیڑھنا                                      |
| 111  | نغدہ اولی سہوا چھوٹ گیا پھر کھڑ اہوجائے کے بعدلوٹا                            |
| ir   | سلام پھیرنے بیں بھول ہے دیر ہوجائے                                            |
| ne l | نماز پڑھنے میں اندھا آ جائے تو اس کورو کے پانہیں۔کیا حکم ہے؟                  |
| nr.  | بحالت صلوۃ گلے میں شیری (مٹھاس) ہوتو نماز میں کوئی خرابی آئے گی یانہیں        |
| IIr  | ژکوں کی صف کے آگے ہے گزرنا جائز ہے                                            |
| ne   | سبوق نے ایک رکعت پاکرامام کے سلام چھیرنے کے بعد دوسری رکعت پر قعدہ نہ کیا تو؟ |
| 110  | غدا در گعت میں شک ہو جائے                                                     |
| 110  | غدہ اخیرہ میں امام فوت ہو گیا تو کیا حکم ہے؟                                  |
| 110  | رمازشروع ہونے کے بعد کسی کے توجہ دلانے پرامام کا تکبیر کہنا                   |
| 110  | مازظہر میں چوتھی رکعت پر قعدہ نہ کرے اور پانچ رکعت پڑھ لے                     |
| 110  | تمائی لیتے ہوئے آ واز نکلی اور ایک دوحرف ہوجائے تو کیااس سے نماز فاسد ہوگی؟   |
| 110  | ند ارک زلېد کې صورت میں صحت صلوٰ ة وعدم فساد کا حکم                           |
| 112  | بیثاب کیشیشی جیب می <i>ں ر کھ کرنم</i> از پڑھ لی تو نماز ہوگی یانہیں          |
| IIA  | لاتحری نماز پڑھنے کے بعد قبلہ پرمطلع ہونا                                     |
| BA   | کھانے کے بعد بلاکلی کے نماز                                                   |
| IIA  | عالت نماز میں بچینے مال کا دودھ پی لیا                                        |
| 119  | نوش الحانی ہے نماز میں گریہ طاری ہونا                                         |

| صفح   | مضمون                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119   | عشا و کی نماز میں آخری قعدہ نہیں کیااور چھراُعت نماز پڑ ھادی تو فرض نماز ادا ہوئی یانہیں |
| 119   | حالت نماز میں امام صاحب کے حلق میں مکھی اتر گئی اس کا حکم                                |
| 14.   | نماز کی حالت میں وساوس آئیں انکاعلاج                                                     |
|       | تكرو مات صلوة                                                                            |
| 11-   | نماز کیلئے جگانا<br>مماز کیلئے جگانا                                                     |
| IFI   | تہجد پڑھنے والے کی لوگ اقتد اءکر لیں تو کراہت کے ذمہ دارکون ہے؟                          |
| irr   | ایک مُقتذی کو با نمیں طرف یا پیچھے کھڑار کھے تو کیا حکم ہے                               |
| irr   | ز بردی صف اول میں جگہ بکڑنا                                                              |
| irr   | مقتدی امام سے پہلے سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟                                           |
| 111   | نمازیوں کی صف اول کے آگے بڑھانے پراٹکال اوراس کا جواب                                    |
| Iro   | تماز میں ممامہ یا عرصنا                                                                  |
| Irr   | نماز میں داڑھی اور کیڑوں ہے کھیلنا                                                       |
| 10    | تهبند( لنگی ) پہن کرخطبہ دیناونماز پڑھانا                                                |
| Ira   | قبرستان كىمسجديين جماعت كرنا                                                             |
| Ira . | غصب کرده زمین میں تماز کاظلم                                                             |
| Ira   | تماز میں وسوسدد ورکر نے کیلئے بار پاراعوذ باللہ پڑھنا                                    |
| 144   | سنت مؤ کد ہ اوا کرنے کے بعد د نیوی باتوں میں مشغول ہونا                                  |
| 1174  | تماز میں سرے تو پی گرجائے تو کیا کرے                                                     |
| IFT   | تمازییں بلندآ وازے یااللہ کہنا کیسا ہے                                                   |
| 172   | تبدہ سے قعدہ میں بیٹھتے وقت زمین پرے سیدھا پیراٹھ جائے تو کیا حکم ہے                     |
| 11/2  | ایک چیر پروزن دے کردوسرے چیرکوڈ صیلا کر کے کھڑار ہنا                                     |
| 11/2  | تجدہ میں جاتے ہوئے پانجاہے کواو پر کھینچنااور تجدہ سے اٹھنے کے بعد دامن کوینچے کرنا      |
| IFA   | اذان ہوجانے کے بعد نماز پڑھے بغیر مسجدے نکلنا                                            |
| IFA   | عورتوں کامسجد میں آئر نماز پڑھنا                                                         |
| 119   | امام مقتدیوں ہے کتنی بلندی پر گھڑار ہ سکتا ہے                                            |
| 11-   | اكبلاامام اونجي مقام پرکھڙا ہو                                                           |

| صفحه | مضمون                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iri  | متفرق مسائل                                                                                                      |
| irr  | سر پررومال لپیٹ کرنماز پڑھنا کیسا ہے                                                                             |
| irr  | تکبیرتج یمه یارکوع میں شریک ہونے کیلئے دوڑنے کا حکم                                                              |
| 100  | رکعت اور رکوع حاصل کرنے کیلئے دوڑ نا                                                                             |
| 100  | حنفی امام شافعی مقتدی کے آمین ختم ہونے تک رکار ہے                                                                |
| irr  | رکعت فوت ہوجانے کے خوف سے صف سے دوررہ کر تکبیرتج پمہہ کہدڈالے                                                    |
| 100  | نماز کیلئے عور توں کامسجد میں آنا                                                                                |
| ira  | تحلی کہنی ثماز پڑھنا                                                                                             |
| ira  | نماز میں کھنکھارنا                                                                                               |
| ira  | نمازعشاءے پہلے سونا کیسا ہے                                                                                      |
| IP4  | بحالت تجدہ پیشانی پرمٹی لگ جائے                                                                                  |
| 11-4 | صف اول میں جگہ ہونے کے باوجودصف ٹانی میں کھڑار ہنا                                                               |
| 11-4 | سنتیں اداکرنے کے بعد دنیاوی ہاتیں                                                                                |
| 11-4 | نماز میں کھنکھارے تو کیا تھم ہے                                                                                  |
| 112  | نمازی کے آگے سے گزرنے والے کیلئے کیا وعیدیں ہیں؟                                                                 |
| 112  | نمازعشا ءاورتراویج مسجد کی حیت پرادا کی جائے توضیح ہے یانہیں                                                     |
| IFA  | نماز میں اواخرسور ۃ بقرہ اورقل ھواللہ کی قر اُت                                                                  |
| IFA  | دوسراسلام امام کے سلام سے پہلے پھیردیا ہے                                                                        |
| 11-9 | آ ستین چڑھائے ہوئے نماز پڑھنا                                                                                    |
| 119  | قومهاور جلسه اطمينان ہے کریں                                                                                     |
| 101  | مہان صف کا امام کے برابر کھڑا ہونا                                                                               |
| irr  | كلے سرتماز پڑھنا                                                                                                 |
| irr  | سورتوں کوخلاف ترتیب پڑھنے پرنماز کا اعادہ اور دوسری جماعت میں نئے مقتدیوں کا شامل ہونا                           |
| 100  | امام صاحب کاعذر کی وجہ سے تجدہ میں جاتے وقت زمین پر ہاتھ ٹیکنا                                                   |
| 100  | نماز میں آئکھیں بند کرنا کیسا ہے                                                                                 |
| INT. | نماز میں آسٹین اتار سکتا ہے یانہیں<br>مردوں کا مخنوں سے بیچے لباس پہننا اور اس حالت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے |
| 1    | مردوں کا ٹخنوں سے نبچالیاس پہننااوراس حالت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے                                          |

| - (r                                              | ئىرچىمىيە جلد <sup>ىنج</sup> م                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| مضمون                                             |                                                                   |
| لے تو کیا حکم ہے                                  | بحالت نماز لکھی ہوئی چیز پڑھ                                      |
|                                                   | نماز میں اپنے بدن اور کپڑوں                                       |
| رنوافل ای جگہ پڑھے تو کیسا ہے                     | فرض نماز کے بعدامام سنت اور                                       |
|                                                   | كلے سرنماز پڑھنا                                                  |
| د و و و و و و و و و و و و و و و و و و و           | محراب میں امام کا قیام کب مکر                                     |
|                                                   | نماز میں امام کی مکروہ حرکتیں                                     |
| مسبوق لاحق مدرك                                   |                                                                   |
| مسبوق کیلئے کیا حکم ہے                            | حرم شریف میں بوقت از دحام                                         |
| * 11 / 2                                          | مغرب كى ايك ركعت ملياتو بق                                        |
|                                                   | مسبوق كرتح يمد كهتية بي امام                                      |
|                                                   | کیامسبوق امام کے ساتھ سلام                                        |
| ومسبوق امام كے ساتھ درود دعا پڑھے یانہیں          | امام جب قعده اخيره ميں بيھے تو                                    |
|                                                   | رکوع میں جھکتے ہوئے تکبیرتج پر                                    |
| م كے ساتھ ايك ركعت مليق چھوٹي ہوئي ركعتيں         |                                                                   |
|                                                   | تمن طرح اواكرے                                                    |
| ٹ گئیں تو بعد میں کس طرح ادا کرے؟                 | مغرب كى نماز ميں دورگعت چھو                                       |
| يكال اوراس كاجواب                                 | فتأوى رهيميه كےالك فتوى پراھ                                      |
| ق اپنی فوت شدہ رکعتیں یا دکرے تو اس کا کیا حکم نے | ايك مسبوق كود مكه كردوس امسبو                                     |
| کے فتو کی کی تائید میں مزید دوفتو ہے              | فتأوى رحيميه جلد پنجم ص: ١٥٣_                                     |
| ام                                                | تحكم اقتذا بمسبوق بوقت سلام ام                                    |
| نے سلام پھیرلیا                                   | مقتدی کے بیٹھنے سے پہلے امام۔                                     |
|                                                   | مسبوق كيلئة ثناتعوذ اورتشميه كهنا                                 |
| صلوٰ ة المريض                                     |                                                                   |
| صكتاب                                             | · بیارآ دمی فرض نماز بینهٔ کرکب پڑ<br>ساشخص نیاز میں کدہ نہیں ہے؟ |
| -( ( · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | به انتخف زا: مد کره نهید ک                                        |

يمار شخص نمازييں كھڑ انہيں رہ سكتا الگ نماز پڑھے كس صورت ميں قيام كرسكتا ہے مریض کیلئے تکیاونچا کیا گیااوراس نے اُس پر مجدہ کیا تو کیا حکم ہے

فهرت عنوانات صفح 100 119 1179 10-101 101 IDT IST 101 Iar

IDE

101

IOM

100

100

101

101

124

124

124

121

| مضمون                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| مریض اورمر یضه کی نماز بحالت نجاست                                                |
| تجدہ کرنے میں قطرہ آتا ہے قائماز کی طرح پڑھے                                      |
| آ نکھ کے آپریش کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ                                         |
| مؤ ذن کامعذوری کی وجہ ہے اپنے لئے مصلی بچھانے پراصرار کرنا                        |
| رکوع و مجده کرنے ہے رہے خارج ہوجاتی ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنا کیسا ہے                |
| بینهٔ کرنماز پڑھنے والے کا بوفت رکوع زیادہ جھکنا                                  |
| باب مايتعلق بالسفر والمسافر                                                       |
| امام اورمقتذي مسافريامقيم                                                         |
| سفر مين سنت و كده كاحكم                                                           |
| تماز قصر کیلئے کتنی مسافرت شرط ہے                                                 |
| نیت ا قامت کی صحت کیلئے آیک ہی جگا۔ کی تعیین شرط ہے                               |
| چيوڻا براراسته<br>چيوڻا براراسته                                                  |
| قصر کے احکام کب جاری ہو تلکے                                                      |
| نصف مسافت ہے واپس ہوجائے                                                          |
| قفرک کرے ک ندکرے                                                                  |
| اصلی وطن پہنچنے ہے اتمام کا کیا حکم ہے                                            |
| وطن ا قامت ہے وطن اصلی میں آئے تو اثناء راہ قصر ہے یا اتمام                       |
| وطن اقامت اورشرعي سفري تحقيق                                                      |
| مسافر نے ظہر کی چار رکعت پڑھی                                                     |
| مسافرنماز یوری پڑھے تواعادہ ہے<br>مسافرنماز یوری پڑھے تواعادہ ہے                  |
| وطن ا قامت سفرے باطل ہوجا تا ہے<br>۔                                              |
| وطن اصلی وخن ا قامت ہے باطل نہیں ہوتا                                             |
| وطن ا قامت سفرے باطل ہوجا تا ہے                                                   |
| وطن اصلی میں داخل ہوتے ہی مقیم ہوجائے گا                                          |
|                                                                                   |
| مقیم مسافرامام کی اقتداء کرے تو قر اُت کا کیا حکم ہے<br>حالت سفر میں سنتوں کا حکم |
|                                                                                   |
|                                                                                   |

| صفحه | مضمون                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 121  | مسافرشری سے پہلے ہی واپسی کاارادہ کرلیا                                            |
| 120  | وطن اقامت صرف نیت سفرے باطل نہیں ہوتا                                              |
| 120  | دوسراا قامت مسافت شرعى برنه بهوتو بيبلا وطن ا قامت بإطل بموگا يانبيس               |
| 120  | قیدی نماز کب قصر کرے                                                               |
| 124  | وطن اصلی متعدد ہوسکتا ہے یانہیں                                                    |
| 144  | وطن ا قامت سفرشری ہے باطل ہوجا تا ہے                                               |
| 124  | محض کسی جگہ شادی کرنے ہے وطن اصلی بن جاتی ہے                                       |
| IZA  | مسافر نے غلطی سے حیار رکعت پڑھا دیئے                                               |
| 144  | سوال میں درج شدہ مختلف صورتوں کا حکم                                               |
| 149  | روزان مەت كے سلسلے ميں جائے تومسافر ہوگا                                           |
| 129  | ٹرک ڈرائیورکب مسافر ہے گا                                                          |
| 149  | مسافرمقیم کے پیچھے قضاءنماز میں اقتداء کیوں نہیں کرسکتا                            |
| 14.  | مسافر ۔ 'مقیم کے پیچھے نمازادا کی پھرمعلوم ہوا کہ نماز فاسد ہوگئی تھی تواب کیا کرے |
| 1.4  | آبادی برزھ کئی تومسافر کس جگہ ہے ہے گا                                             |
| IAI  | شرعی مسافر کب ہوگا                                                                 |
| IAI  | ذرائيوركنڈ يكٹراتمام كرے ياقصر                                                     |
| IAT  | مقيم كى اقتداء مين مسافر كاقصر كرنا                                                |
| IAT  | مقیم مقتدی امام مسافر کے سلام کے بعد بقیدر کوبات میں قر اُت کرے یانہ کرے           |
| IAT  | حنبلى مسافرامام قصرنبين كرتا توحنفي مقتدى كى نماز ہوئى يانبين                      |
|      | سجدهالسبو                                                                          |
| IA   | سورة فاتح مکرر پڑھ لی تو کیا تھم ہے                                                |
| IAF  | فرض نماز کی چوشی رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سور ۃ                                      |
| IAT  | بمعدک حاررکعات عنت کی قعد ہ اولی میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے                       |
| IAC  | بست ہؤ گدہ اور نوافل کے قعد ۂ اولی میں درود پڑھ سکتا ہے                            |
| IAM  |                                                                                    |
| IAC  | بجائے فاتحہ التحیات<br>صلو ۃ التبہے میں شہیے کم دمیش ہو جائے                       |

| صغح  | مضمون                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳  | اً گرامام قر اُت میں غلطی کرے تو سجدہ سہوکرے پانہیں                                     |
| ۱۸۵  | سجدہ سہود ونو ل طرف سلام پھیرنے کے بعد                                                  |
| IAD  | ا گرسلام پھیرنے میں سہو ہوجائے                                                          |
| CAI  | جارركعت والى فرض نمازكى تيسرى اور چوتھى ركعت ميں فاتحد كے ساتھ سورة ملائے تو كيا حكم ہے |
| IAY. | تجدہ سہومیں بجائے دو بحدہ کے ایک بحدہ کرے تو کیا تھم ہے                                 |
| IAY  | جبری نماز میں سرااورسری نماز میں جہرایر هاتو تحدہ مہولا زم ہے یانہیں                    |
| 114  | نماز میں سورۃ فاتحہ بتامہاوا جب ہے یا نہیں                                              |
| IAA  | سورة فاتحدے میلے سورة پر هناشروع کردے                                                   |
| IAA  | سلام پھیرنے ہے پہلے بحدہ مہوکیا                                                         |
| IAA  | امام سورة فاتخه کے بعد سوچتار ہے                                                        |
| 110  | سلام پھیرنے میں تاخیر ہوتو سجدہ ہولازم ہے انہیں                                         |
| 144  | سورة فاتحاور چندا بات يڙھنے کے بعد پھرسورة فاتحہ پڑھے                                   |
| 19.  | تشبدكا كيجة حصد يحوث جائے تو كيا حكم ہے                                                 |
| 19+  | مورة فاتحه مالک يوم الدين تک پڙھ کردوباره پڙي آيا ڪام ب                                 |
| 191  | تحدہ مہوکے وجوب میں تمام نمازیں برابرے پانہیں                                           |
| 191  | سجده سبومیں مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیردے تو کیا حکم ہے                                |
| 195  | مبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیردیا تورکوع چھوٹ گیایا صرف ایک مجدہ کیا تو کیا تھم ہے      |
| 191  | قرائت میں تکرارکرے تو مجدہ مہولازم ہے یانہیں                                            |
| 195  | امام قعدہ اولی یا قعدہ اخیرہ چیوڑ کر کھڑا ہونے نگااور مقتدی کے لقمے سے بیٹھ گیا تو؟     |
| 191  | غلطی سے پہلے بائیں طرف سلام پھیردیا؟                                                    |
| 190  | عیدین اور جمعه کی نماز میں مجدہ سہوکس وقت ساقط ہوتا ہے؟                                 |
| 190  | تحدہ مہو کے بعد تشہدین ھناضروری ہے یا تہیں                                              |
|      | مغرب یا عشاء کے آخری رکعتوں میں امام نے سورۂ فاتحہ جبرا پڑھ کی تو                       |
| 190  | سجده مهوواجب موگا یانهیں                                                                |
| 190  | کیامسبوق تراویج میں مجدو ہوکرے گا؟                                                      |
| 197  | مقتدی کے مہوسے تجدہ مہو                                                                 |
| 194  | تجدہ مہوجھول ہے آیک ہی کیا تو نماز کا اعادہ ضروری ہے یانہیں                             |
|      | امام وترکی تیسری رکعت کیلئے گھڑا ہوکر خاموش رہاتو کیا تھکم ہے                           |

| صفحه | مضمون                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 194  | فرض کی آخری رکعتوں میں قر اُت بالجمر                                             |
|      | تحبدهٔ تلاوت                                                                     |
| 191  | آیت مجده کومکرر پژهنا                                                            |
| 194  | آیت مجده من کر بجائے محبدہ کے رکوع میں چلا جائے                                  |
| 191  | نماز میں تجدہ تلاوت کے بعد دوبارہ آیت تجدہ پڑھ لے تو؟                            |
| 191  | چند حفاظ باہم آیت سجدہ کی تلاوت وساعت کرنے تو کتنے سجدے کرے؟                     |
| 199  | تراوت کیں مجدہ تلاوت کا علان کرے یانہیں                                          |
| 199  | مقتدی کے لقمہ دینے ہے امام آیت مجدہ پڑھے تو مجد ہُ تلاوت ایک ہے یادو             |
| r    | سورة ص میں تحدہ تلاوت کی آیت کونبی ہے؟<br>سورة ص میں تحدہ تلاوت کی آیت کونبی ہے؟ |
| F++  | سجدہ کی ایک آیت دور کعتوں میں پڑھی تو کتنے مجدے واجب ہونگے                       |
| ***  | نماز میں آیت بحدہ کی تلاوت کے بعد تین آیتیں پڑھ کر بحدہ کرنا                     |
| r+1  | رکوع اور تجدہ میں تجدہ تلاوت کی نیت کرے تو کیسا ہے؟                              |
| rer  | تحبدهٔ تلاوت کرنے کے بعد کھڑ ہے ہوکرا یک دوآ بیتن پڑھ کررکوع کرنا بہتر ہے        |
| r•r  | سحیدهٔ تلاوت کے ایک آیت کی تکرار کی مختلف سور تیں اوران کا حکم                   |
| r.r  | سورة عن بن اناب پر بجدہ کیا تو کیا تھم ہے                                        |
|      | دورگوت پوری کر کے دوسری نماز میں وہی تجدہ تلاوت کی آیت پڑھی جو پہلے              |
| rer  | دورگعت میں پڑھی تجدہ واجب ہوگایانہیں                                             |
| 7.0  | تجده کی آیت کا ترجمه پر هے تو تجده تلاوت واجب ہوگا؟                              |
| r. ~ | تجدۂ تلاوت کے بجائے فدید دیا جاسکتا ہے پانہیں                                    |
| 1.0  | آیت مجدہ سے قبل مجدہ<br>آ                                                        |
| r.0  | آیت مجده پڑھے بغیرنماز میں مجدہ تلاوت کردیا                                      |
| r.0  | آیت محده پڑھ کربھی نماز میں مجدہ تلاوت نہیں کیا                                  |
| 1.1  | ا یک ہی مجلس میں استاد کی مختلف طلباء ہے ایک آیت مجدہ سننے سے ایک مج ہوا جب ہوگا |
|      | باب فضاءالفوائت                                                                  |
| t.2  | كيا آنخضرت ﷺ كى نماز بهجي قضاً ، ہو ئي تقي                                       |
| 1.2  | قضانماز باقی ہواور جماعت کھڑی ہوتو کیا کرے                                       |
| r-A  | جماعت میں شریک ہوئے کے بعد قضایا دآئے<br>جماعت میں شریک ہوئے کے بعد قضایا دآئے   |

| ت فنوانات | ي د الميم المياريج م                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | مضمون                                                               |
| r•A       | سوال میں مذکورہ صورت میں مریض پرنمازوں کی قضاء لازم ہے یانہیں       |
| r.A       | زندگی میں تمازوں کا فدید دینا کیسا ہے                               |
| 114       | بلاعتر رنما زقضاءكرنا                                               |
| FII       | يمار كى نماز كى قضاءاور فدييه                                       |
|           | (باب السنن والنوافل)                                                |
|           | ظہر کی جماعت کھڑی ہونے کی وجہ ہے سنت کی دور کعت پرسلام پھیردیا تو   |
| rir       | بعد عیں کتنی رکعت اوا کرے                                           |
| rir       | ظهر کی تغییں شروع کی اور جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا کرے               |
| ric       | صلوٰ قاتبیج کاطریقداس کی فضیات اوراس کے متعلق مسائل                 |
| rir       | شبینه یعنی ایک رات میں قرآ ن ختم کرنا                               |
| 114       | تشبیح میں کمی ہوگئی تو تجد دسہو سے تلافی ہوگی یانہیں                |
| 114       | تحية المسجد كاكياتكم ہے                                             |
| 114       | تحية الوضوء براحضے بخبل بيٹھنا كيسا ہے                              |
| riz       | تنجد بإجماعت كاحكم                                                  |
| 119       | تہجد کی دور کعت ادا کرنے میں اذان ہوجائے                            |
| 119       | نفل نماز گھر میں پڑھناافضل ہے یاحرم شریف میں یامسجد میں             |
| 119       | عشاءے پہلے جا ررکعت سنت مؤ کدہ یاغیرمؤ کدہ                          |
| ***       | نماز تهجد كالشجح وفت                                                |
| rr.       | فرض نماز ذمه باقی رکھ کرنوافل میں مشغول ہونا                        |
| rrr       | نمازاشراق کیلئے عین مکان شرط ہے                                     |
| rrr       | سنت رہ ھے بغیر فرض شروع کرے تو کیا حکم ہے                           |
| rrr       | وتر کے بعد کی نفل کھڑے ہوکر رہ ھے یا بیٹھ کر                        |
| rre.      | تمازعصرے پہلے نقل نماز کا ثواب                                      |
| rra       | عصراورعشاء ہے قبل کتنی رکعتیں پڑھنی جا ہے                           |
| 174       | ظہراً ورجمعہ ہے قبل کی جارر گعت سنت ایک سلام سے یا دوسلام سے        |
| rrz       | نوافل کی چاررکعت میں دورکعت پرتشھد کے بعد درودود عایر سنے کی گنجائش |

| صفح | مضمون                  |                                                             |  |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| FFZ | ت بدیت تجدیره صنا      | تبجد کیلئے جس کی آ نکھ نہ کھلتی اس کا عشاء کے بعد حیار رکعہ |  |
| rta |                        | تہجد پڑھنے کے دوران کی کے دیکھ لینے سے خوش ہونا کہ          |  |
|     |                        | صلوٰ ة الوتر                                                |  |
|     | ۔ یوں میں بعض نے کیا   | امام نے ور میں قنوت نہیں پڑھی رکوع میں چلے گئے مقتد         |  |
| rr. |                        | اوربعض نے نہیں کیا تو کیا تھم ہے                            |  |
| rr. |                        | غیررمضان میں وتر باجماعت ادا کرنا کیسا ہے                   |  |
|     | و کے پھرلقمہ دینے ہے   | وترکی نماز میں امام صاحب بہوا قعدہ اولی چھوڑ کر کھڑے        |  |
| rri |                        | قعدہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی یہی مفتی بے قول ہے            |  |
|     | كافرون تيسرى ركعت ميں  | وتركی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ دوسری میں سورۃ      |  |
| rri |                        | سورة اخلاص متحب ہے مگر مداومت نہ کرے                        |  |
| rrr | ادا کرناافضل ہے        | تہجد گز ارکیلئے بھی رمضان شریف میں وتر کا جماعت ہے          |  |
| rrr |                        | وتریزه لینے کے بعدمعلوم ہوا کہ تراوی کے دورکعت واج          |  |
| rrr |                        | وتر تے تیسری رکعت میں امام کے ساتھوشر یک ہواوہ دوبا         |  |
| rrr |                        | رمضان میں جوعشاء پڑھائے کیاضروری ہے کہ وہی وتر              |  |
| *** | 7                      | تنجد گزاروتر باجهاءت پڑھے                                   |  |
|     | ره پرهمي گئي تو وتر کا | عشّاء کی نماز فوت ہوئے یا بلاوضوء پڑھنے کی وجہ ہے دوبا      |  |
| rrr |                        | اعادہ ضروری ہے یانہیں<br>اعادہ ضروری ہے یانہیں              |  |
| rro | r                      | نمازوتر میں مسنون قر اُت                                    |  |
| rra |                        | وترباجماعت                                                  |  |
| 444 |                        | وتركى دعايا دنه ہو                                          |  |
| rry |                        | دعائے قنوت کے ساتھ درودیڑ ھنا                               |  |
| rry |                        | مقتذی دعائے قنوت پوری کر ہے بانہیں                          |  |
| 777 |                        | دعا قنوت جيموت گئي                                          |  |
| rrz |                        | وتر میں دعا ء قنوت پڑھنا بھول گیا۔                          |  |

#### باب صفة الصلواة

تجده اور قعده میں ہاتھ کی انگلیاں کس طرح رکھے:

(سوال ۱) قعدة اولى اور تجده مين باتھ كى انگليال تھلى ركھے يابند۔

(الهواب) مردول کے لئے رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھول کراوران کوچھیدی کرکے گھنے پکڑنامسنون ہے۔
سجدہ میں اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیان ملاکرزمین پراس طرح رکھے کہ انگلیوں کے سرقبلہ کی طرف رہیں ان دونوں عالتول کے علاوہ انگلیوں کو حسب عادت رکھے نہ کھولے نہ بند کرے صاف اصاب میدید (در محتار) ای ملصقا جنبات بعض با ببعض (قبھا)ولایسندب المضم الا هنا ولا التفریج الا فی الرکوع کما فی الزیلعی وغیرہ (شامی ج اص ۲۵ م فصل (واذا اراد الشروع فی الصلاة))فقط والله اعلم۔

كم س بجدبالغول كى صف ميں كب كھرار ہاوركب كھراندر ہے:

(سوال ۲) کم من نابالغ لڑکانماز پڑھتا ہے نمازعشاء میں اور لڑکے حاضر نہیں ہوتے تو بیاڑ کابالغوں کی صف میں کھڑارہ سکتا ہے کہ پیچھے تنہا کھڑار ہے؟

(المسجواب) ایک سے زائد بچ ہوں توان کی علیجد وصف بنائی جائے ، بالغوں کی صف میں کھڑار ہنا مکر وہ ہے۔ اگر ایک بی لڑکا ہوتو بچھے تنہا کھڑا نہ رہم رووں کے ساتھ شامل ہوجائے ، حرالرائق میں ہے ان المصبى الواحد لا يقوم منفود أعن صف الوجال بل يد حل في صفهم . يعنی ایک لڑکا ہوتو مردوں کی صف جھوڑ کرتنہا کھڑا شرے بلکہ مردوں کی صف میں جالے (جاس ۱۳۵۳ بابالا مامة ) اور در مختار میں ہے فیلو واحد ادخل في الصف بعنی اگر ایک کا ہوتو مردوں کی صف میں شامل کیا جائے (شامی جاس ۱۳۵۳ بساب الا مسامة صطلب في کلام علی الکے لڑکا ہوتو مردوں کی صف میں شامل کیا جائے (شامی جاس ۱۳۵۳ بساب الا مسامة صطلب في کلام علی المست الاول) صورت مسئول میں جب لڑکا ایک ہی ہوادہ جھدار ہے تو اس کو بالغوں کی صف میں لے لیا جائے ۔ فقط والتٰداعلم بالصواب۔

آ نکھ میں موتیا ہوتو نماز کا کیا حکم ہے؟

(سوال ۳) آنکھیں موتیا ہے۔ آپریش کرانا ضروری ہے ورند آنکھ چلی جائے گی۔ دریافت طلب بیہ ہے کہ آپریش کے وقت بعض دن اشارہ سے بھی نماز پڑھنے کی ڈاکٹر کی اجازت نہیں ہوتی ۔ تو آپریش کرائے یانہیں؟ (الہواب) صورت مسئولہ میں معذوری ہے آپریشن کرائے ،سر کے اشارہ سے نماز پڑھی جاتی ہوتو قضا کی اجازت نہیں اوراگر سرکے اشارے سے نماز پڑھنے میں نقصان ہوتا ہوتو ایسی مجبوری کی صورت میں نماز کی قضا کی اجازت ہے (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب.

 <sup>(</sup>١) وان تعذير القعود ولو حكماً أوماً مستلقبا على ظهره درمختار على هامش شامي صلاة المريض ج. ٢ ص ٩٩٠

#### بييثاب ٹيکتا ہوتو بعيھ کرنماز پڙھني ڇاہئے؟

(سے وال ۴)ایک آ دی کھڑے کھڑے نماز پڑھتو بیٹا ہے تنظرے ٹیکتے ہیں۔اور بیٹھنے میں یہ چیز نہیں ہے تو بیہ آ دی کھڑے کھڑے نماز پڑھے یا بیٹھ کر؟

تماز كورير ه؟

(البحبواب) اس صورت میں سوتے سوتے اشارہ نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ۔ کھڑے کھڑے نماز پڑھے ( نفع أتمفتى والسائل ص ٩٨) فقط\_

## صف ميں جگه نه ہوتو بيجھے کہاں کھڑا ہو؟:

(سوال ٢) صف ميں جگه نه جوتو بيجهي كهال كفر اهو؟ درميان ميں يا كونے پر؟

(السجواب)صف ميں جگه نه جوتوامام ركوع كرے وہاں تك انتظار كرے اگر كوئى دوسر المحص آجائے تواس كے ہمراہ امام کی سیدھ میں صف کے پیچھے کھڑا ہوجائے اگر کوئی شآئے تو اکیلا ہی وہاں کھڑا ہوجائے۔و منسی استوی جانباہ يقوم عن يمن الا مام ان امكنه و ان وجد في الصف فرجة سدها والا انتظر حتى يجيئ آخر فيقنا ن خلفه وان لم يجئ حتى يركع الامام يختاراعلم الناس بهذه المسائل فيجذبه ويقفان خلفه ولو لم يجد عالماً يقف خلفُ الصف بحذاء الا مام للضرورة (شامي ج ا ص ١ ٥٣) ومن اتي الجماعة يكره له القيام خلف الصف وحده متى وجد في الصف فرجة وان لم يو جد في الصف نر بـ ينتظر البي الركوع فبان جاء واحداً يقوم احدهما في جنب الاخو بحذاء الامام والا يجذب واحداً من الصف الى نفسه فيقف في جنبه لكن الاولى في زماننا القيام وحده بحذاء الا مام لغلبة الجهل على الناس فلو جوا حدايفسد الصلوة (مجالس الا بوار م٥٣ ص ٣٠٠) فقط والداعلم بالصواب.

#### مریض آ دمی کا بیٹھ کرنماز پڑھنا:

(سسوال ۷) بیارآ دی مجدمین آگر باجماعت نماز پڑھتا ہے مگر بیٹھ کر پڑھتا ہے۔اس کا کیا تھم ہے۔ آیا جائز ہے یا 9760

. (البحبواب)جومریض قیام سے عاج ہے تی اگر قیام کرے تو گرجانے یامرض کے بڑھ جانے یا جلدا چھانہ ہونے کا اندیشہ ویا بے حد تکلیف ہوتی ہواس کے لئے بیٹھ کرنماز پڑے نا جائز ہے۔لیکن اگر کھڑے رہنے کی استطاعت ہے تو بینے کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔اگر تھوڑی دیر کھڑارہ سکتا ہوتو اتنی دیر کھڑارہے یہاں تک کیا گر کھڑے ہوکر تکبیر تحریمہ کہنے کی طاقت ہوتو تکبیرتج یمہ کھڑا ہوکر کے پھر بیٹی جائے بعض مریض کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی بیٹھ کر بیرتج یمہ کہتے

ين سيما ترتيل من ورخار شرب مروان قدر على بعض القيام ولو متكنا على عدا او حائط قام لخوما بقدرها يقدرو لوقد راية او تكبيرة على المذهب لان البعض معتبر دالكل (درمحتار) (قوله على المذهب) في شرح الحلواني نقلا عن الهندواني لو قدر على بعض القيام دون تمامه او كان يقدر على القيام لبعض القراة دون تما مها يومر بان يكبر قائما ويقرا ما قدر عليه ثم يقعد ان عجزو هو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن اصحابنا ولو ترك هذا خفت ان لا تجوز صلوته (شاني ج اص ١٠ ا ٢ باب صلاة المريض) فقط والله اعلم بالصواب.

## تكبيرتح يماورركوع اور تجده ميں جانے كى تكبيركب كبى جائے:

(سوال ۸) کیافرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ میں کہیر تحریمہ کہ ہاتھ باندھنے سے پہلے یاہاتھ باندھ کر (۱) اگرامام صاحب کان تک ہاتھ اٹھانے کے بعد جب ناف تک پہنچاس وقت تکبیر تحریمہ کچاتو نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ (۲) اگرامام صاحب کاہاتھ ناف تک پہنچاس وقت تکبیر کا ایک جزء کے اور ہاتھ باندھنے کے بعد دوسرا اجزء تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں (۳) غرض کہ تکبیر تحریمہ شروع کرے اور اب ضم کرے (۴) رکوع وجود کی تکبیرات کا سمجھ طریقہ کیا ہے؟ (۵) اگرام نماز میں تکبیرات خلاف سنت کے تو شرعی تھم کیا ہے؟

(السجواب) تنگیرتج بیدیاتگیراولی اور رفع یدین کے بارے میں تین تول ہیں (۱) پہلے رفع یدین کرے یعنی دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھا کرتگیر (اللہ اکبر) شروع کرے اورتگیر ختم ہوتے ہی ہاتھ باندھ لے(۲) تکبیر اور رفع یدین دونوں ایک ساتھ شروع کرے فوراً ہاتھ اٹھا کرایک ساتھ ختم کر دے ایک ساتھ شروع کرے فوراً ہاتھ اٹھا کرایک ساتھ ختم کر دے (بح الرائق جاس ۴۵ میں واز اارا والدخول فی الصلاۃ الخے۔ درمختار مع الشامی صفت صلاۃ جاس ۴۵)

ندکورہ تینوں صورتوں میں سے پہلی اور دوسری صورت افضل ہے تیسری صورت بھی جائز ہے مگر معمول بہا نہیں ہے (بدایہ جائس ۸۴ باب صفة الصلاۃ) (شامی وغیرہ بحرالرائق)

اُور جو ہرہ میں ہے۔اصح یہ ہے کہ اولا نمازی دونوں ہاتھ اٹھائے جب دونوں ہاتھ کان کے محاذات میں پہنچ کر قرار پکڑیں تب تکبیر شروع کرے۔ (جو ہرہ خاص ۹۳ باب صفة الصلاة)

صورت مسئولہ میں نماز ہوگئ لیکن ہاتھ باند صفے تک تجبیر کوموخر کرنے کی عادت غلط اور مکر وہ ہے بیٹنا پڑھنے کا کل ہے نہ کا بہر ہاتھ باند صفے تک ختم ہوجانی جا ہے۔ ہاتھ باند صفے تک مؤخر کرنے میں بیجی خرابی ہے کہاو نجا سفنے والا ور بہرامقتدی امام کی رفع یدین کو دیکھ کر تجبیر تحریم بید کہاتو امام سے پہلے تجبیر کہنے کی بنا پراس کی اقتداء اور نماز تھے نہ ہوگی۔ کیونکہ اگر تجبیر کا پہلا لفظ 'اللہ'' کہنے میں مقتدی سبقت کرے یا لفظ اللہ امام کے ساتھ شروع کرے سرلفظ ''اکبر' امام کے ختم کرنے ہے پہلے ختم کر دے تب بھی اقتداء تھے نہ ہوگی (درمختار مع الشامی جاس موالد بالا) لہذا امام کو بیعادت ترک کرنی جا ہے۔ فقط اللہ اللہ السواب۔

(السجب واب ۲)رکوع و بچود کی تکبیرات کامسنون طریقند بیه بے کدرکوع کے لئے جھکنے کے ساتھ تکبیر شروع کرے اور (رکوع میں پینچتے ہی) ختم کرے ای طرح تجدہ میں جاتے وفت بھی تکبیر شروع کرنے اور (تجدہ میں پینچتے ہی) ختم کرے رکوع وجود میں بینج کر تکبیر کہنا خلاف سنت اور مکروہ ہاور دوطر ت کی کراہت لازم آتی ہے۔ ایک کراہت ترک محل کی کیونکہ یہ تکبیری تکبیرات انقال کہلاتی ہیں رکوع اور تجدہ کی طرف نتقل ہونے لیمی رکوع کے لئے جھکنے اور تجدہ میں جانے کے وقت ان کو کہنا چاہئے تھا یہ ان کا کل تھا جس کو ترک کر دیا۔ دوسری کراہت، اداء بوکل کی یعنی جس وقت تکبیر کہدر ہاہوہ سبحان رہی الا علی کہنے کا وقت تھا تکبیر کا وقت نہیں تھا اس وقت تکبیر کہدر ہاہوہ سبحان رہی الا علی کہنے کا وقت تھا تکبیر کا وقت نہیں تھا اس وقت تکبیر بوگل ہے۔ منیة المصلی حس ۸۸، ص ۹۴ و کبیری میں ہے (۱) مختفر کہ امام کا یمل خلاف سنت ہے۔ انہیں سنت نے مطابق عمل کرنالازم ہے۔ فقط و اللہ اعلم بالصواب.

تكبيرتح يمه، رفع يدين اورتكبيرات انقالات كالصحيح طريقه:

(سوال ۹) کیافرماتے ہیں۔علائے کرام اس بارے میں کہ تبیر تریمہ جوفرض ہاس کو ہاتھ باندھنے سے پہلے کے یاہاتھ باندھنے کے بعد۔

یہ سے باسے است است است است است است است کے بعد تک ہاتھ لانے کے بعد تکبیر تر کی ہے کہ تو نماز سیج کے است کے بعد تک ہاتھ کے بعد تک ہوگی یا نہیں؟ ہوگی یا نہیں؟

ہوں یہ ہیں. (۴) اگرامام ناف تک ہاتھ لانے کے بعد تکبیر شروع کرےاور ہاتھ باندھنے کے بعد تکبیر پوری کرے۔تو نماز صحیح ہوگی یانہیں؟

> (۳) نماز کے لئے تکبیرتج یمه کا آغاز کب کرے اور تکبیر بوری کب کرے؟ (۴) رکوع اور تجدہ کی تکبیرات کا سیح وقت کون ساہے؟ اور تیج طریقہ کیاہے؟ در رگا

(۵) اگرامام ہر نماز میں تکبیرات خلاف سنت کہتو شرعی حکم کیا ہے؟

(الالمجواب) تكبيرتريمه يعنى تكبيراولى اوررفع يدين كے بارے ميں تين قول ہيں۔

(۱) پہلے رفع یدین کرے یعنی دونوں ہاتھ کان تک اٹھا کرتگبیر شروع کرے اورتکبیر ختم ہونے پر دونوں ہاتھ ھےلے۔

> (۲) تکبیراور رفع یدین دونوں ساتھ ساتھ شروع کرے اور دونوں ساتھ ساتھ ختم کرے۔ (۳) پہلے تکبیر شروع کرکے ہاتھ اٹھا کر ساتھ ساتھ ختم کرئے۔و فیہ ٹلثۃ اقوال ۔

القوال الاول: انسه يرفع مقارنا للتكبير وهو المروى عن ابى يوسف قولا وعن الطحاوى فعلاً واختاره شيخ الاسلام وقاضى خان وصاحب الخلاصة والخفقد والبدائع والحيط حتى قال البقالي هذا قول اصحابنا جميعاً ويشهد له المروى عنه صلى الله عليه وعلم انه كان يكبر عند كل خفض ورفع وما رواه ابو داؤد انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يدبه مع التكبير وفسر قاضى خان المقارنة بان تكون بداء ته عند بدأته وختمه عند ختمه.

<sup>(</sup>١) وينبغى ان يكون ابتدآء التكبير عند اول الخرو والفراغ منه عند الاستوآء راكعاً وقال بعضهم يكبر قائما ثم يركع ..... وهذا يستلزم تاخير التكبير الى ان يصل الى الركوع وليس بشى والقول الا ول وهو المقارنة اصح الا قوال صفة الصلاة ص٣٥٥)

القول الثاني: وقته قبل التكبيرو نسبه في للجمع الى ابى حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله وفي غاية البيان الى عامة علماً بنا وفي المبسوط الى اكثر مشائخنا وصححه في الهداية ويشهد له ما في الصحيحين عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ادا افتتح الصلوة رفع يديه حتى يكونا حذاء منكبيه ثم كبر .

القول الثالث: وقته بعد التكبير فيكبر اولائم يرفع يديه ويشهد له ما في صحيح المسلم انه كان اذا صلى كبر ثم رفع يديه (بحر الرائق فصل اذا اراد الدخول في الصلاة الخ. ٣٠٥ ج ا درمختار مع الشامي صعت صلاة ص٢٥ ٣ ج ا)

ندگوره صور ثاثه میں پہلی دوسری صورت انسل ہے۔ تیسری صورت بھی جائز ہے لیکن معمول بہائمیں ہے۔ والا صح انده یسوفع یدیده او لاشم یکبر لان فعله نفی الکبریا ، عن غیر الله والنفی مقدم علی الایجاب). (هدایه ص ۱۸ صفة الصلاة ج اشامی ، بحرالوائق)

"جوہرة" بیں ہا صحیب کداولا نمازی دونوں ہاتھ اٹھائے جبہاتھ کان کے برابر پہنچ جائے تب تکبیر شروع کرے۔ والا صبح اندی رفع او لا فاذا ستقر تاقی موضع المحاذاة کبر (جوهر 6 ص 9 سم جا باب صفة الصارة)

صورت مسئولہ میں نماز سجے ہوگی لیکن ہاتھ باندھنے تک تکبیر میں تاخیر کرنا۔ یعنی ہاتھ باندھ کرتگبیر کہنے کی عادت کر لیمناغلط اور مکروہ ہے۔ بیدوقت ہے ثناء پڑھنے کا۔ نہ کہ تکبیر کہنے کا۔ تکبیر ہاتھ باندھنے پڑتم کردی جائے ہاتھ باندھنے تک تاخیر کربنے میں دوسری خرابی بیہ ہے کہ کم سننے والا اور بہرا مقتدی ،امام کو ہاتھ اٹھاتے دیکھ کرتگبیر تحریم میں مقتدی پہل کر ہے بلکہ گا، تو امام سے پہلے تکبیر کہنے کی وجہ ہے اس کی اقتداء اور نماز سے ختم کرنے سے پہلے مقتدی ختم کر دے تب بھی اقتداء لفظ اللہ امام کے ساتھ شروع کر سے لیکن لفظ اکبر کو امام کے ختم کرنے سے پہلے مقتدی ختم کر دے تب بھی اقتداء درست نہ ہوگی۔

فلو قال الله مع الا مام و كبر قبله (اى قبل فراغه) لم يصح (درمختار مع الشامى ص ٣٣٨ ج ا صفة الصلاة فصل اذا اراد الخ)لبذاامام كوچائ كريعاوت تركرد \_\_

رکوع اور تجدے کی تکبیرات کا مسئون طریقہ بیہ کہ رکوع میں جاتے وقت تکبیر بھی ساتھ ساتھ شروع کرے اور ساتھ ہی ختم کردے اور ساتھ ساتھ ختم کرے۔ ای طرح تجدہ میں جاتے وقت بھی تکبیر ساتھ ساتھ شروع کرے اور ساتھ ہی ختم کرے۔ رکوع و تجدہ میں پہنچنے کے بعد تکبیر کہنا سنت کے خلاف ہے اور اس میں دو آکر اہتیں بھی لازم آتی ہیں۔ ایک کراہت تکبیر کے وقت کو ضائع کرنے کی اور دوسری کراہت ہے وقت تکبیر کہنے گی۔ کیونکہ بیوفت رکوع و تجدے کی تبیح پڑھنے کا ہے تکبیر کہنے کا نہیں۔

فلما فرغ من القراءة يخير راكعا مكبراوينبغي ان يكون ابتداء تكبيره عند اول الخرور والفراغ منه عند الاستواء وقال بعضهم اذا اتم القراء ح حالة الخرور لابأس به بعد ان يكون مابقي من القراءة حرفاً او كلمة والا ول اصح (منية المصلى ص ٨٨ صفة الصلاة) وفي موضع آخر وان ياقي بالا ذكار المشروعة في الا نتقالات بعد تمام الا نتقال وفيه كراهنان تكرها عن موضعه وتخصيلها في غير موضع (ص٩٣ كبيري ص ٣٣٥ صفة الصلوة)

## نمازول میں رکوع و بجود کی تسبیحات زورے پڑھے یا آہتہ؟

(مسبوال ۱۰) بعض آ دمیول کی عادت ہے کہ فرض۔ سنت۔ وغیرہ نمازوں میں ثناء۔ اوررکوع وجود کی تسبیحات اور تھمیرات انتقالات اورتشہد، درود شریف اورنماز کے بعد دعاء اور وظیفہ وغیرہ زورے پڑھتے ہیں کہ قریب نماز پڑھنے والے کو ترج ہوتا ہے اورنماز میں فلطی ہوئی ہے۔ خشوع اور خضوع فوت ہوتا ہے۔ تواس قدر زورے پڑھنے کا شرع تھم کیا ہے؟

(السجواب) فرض وغیرہ میں ثناءاوررگوع وجود کی تسبیحات وغیرہ یا تلاوت قر آن مجید، ذکراوراوراداوروظیفہ وغیرہ اس قدرزورے پڑھنا کہ دوسروں کی توجہ ہے ،نماز پڑھنے والوں کوخلجان ہووہ بھول جائیں یاان کےخشوع وخضوع میں یا اعتکاف کرنے والوں کی میسوئی میں فرق آئے ،سونے والوں کی نیند میں خلل پڑے (اس طرح پڑھنا) درست نہیں۔ گناہ کاموجب ہے۔لہذاایسی عادت جچھوڑ وین جا ہے۔

وفي خاشية الحموى عن الا مام الشعراني اني اجمع العلماء سلفاً وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم على ناثم او مصلى او قارى ، الخ(شامي ص ١١٨ ج ١ احكام المسجد مطلب في رفع الصوت بالذكر.)

وقد ذكر الشيخ عبدالوهاب الشعراني ني كتابه المسمى."بيان ذكر الذاكر للمذكور والشاكر للمشكور." مانصه واجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الله تعالى جماعة في المساجدو غيرها من غير نكير الا ان يشوش جهر هم بالذكر على نائم اومصلى اوقارى كما هومقرر في كتب الفقه (الاشباه والنظائر مع شرح الحموى ص ٢٠٥) فقط والله اعلم بالصواب.

## تكبيرتح يمه كے بعد ہاتھ باندھے یا چھوڑے

(سوال ۱۱) تكبيرتم يمدى وقت دونون باته كانون تك الحاكر باند ها يجوز كريم باند هي حمر يقد كياب؟

(المحبواب) تكبيرتم يمدك بعداوروتر مين وعائة قنوت سائ طرح نماز عيدى پهلى ركعت مين تيسرى تجبيرك وقت باته الحالم كربانده لئة جائين بها تيس باته جهور كريم باندهناكى سة بابت نبين اختلاف اس بات مين بهك دثناه اور قراءت پر هن كامان بانده بين بانده عن بهك دثناه اور قراءت پر هن كامان بانده بين باندهنا كراد يك باندهناكا مها بانده باندهنا كربانده بانده بانده يا باندهناكا باندهناكا مها بانون باندهنا كراد يك باندهناكا مها باندها باندهنا قراروية بين اورامام محمد كنزد يك ثناء كوفت شهور في كامكم بان كنزد يك باته باندهنا قراءت كاردابين سهادا او اد الرجل الدخول في الصلوة اخرج كفيه من كميه ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة مستفتحا . يعن به حبر بلا سد ناويا ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة مستفتحا . يعن به جب مردنماز شروع كرن كاراده كرئة واين تصليان آستين سنكاك

پھران کوکانوں کے مقابل اٹھائے پھرتگبیر کے بلامد کے ہنیت کرتے ہوئے پھردا ہے ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پرناف کے نیچے دکھے تحریمہ کے بعد بلاتا خبر کے ثناء پڑھتے ہوئے (نورالاح بینا ص ۲ یفصل فی کیفیة ترکیب الصلوۃ)

اورُ مراقى القادل "ش ب (تحت سوة عقب التحريمة بلامهلة) لانه سنة القيام في ظاهر المذهب وعند محمد سنة القراء ة قيرسل حال الثناء وعندهما يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء والقنوت وصلوة الجنازة ويرسل بين تكبيرات العيدين اذليس فيهذكر مسنون ص ٢ ايضاً)

فالا عتماد سنة القيام عندهما حتى لا يرسل حالة الثناء وعند محمد رحمه الله سنة القراء ة حتى انه ير سل حالة قرأة الثناء الخ (الجو هرة النيره ص ٥٠ ج ١ باب صفة الصلاة)فقط والله اعلم بالصواب.

## بعدنماز گوشته صلى كولپيٹناچ هم دارد؟:

(سوال ۱۲) نماز پوھنے کے بعد مصلے کا ایک کونہ لپیٹ لیتے ہیں۔ درنہ شیطان اس پرنماز پڑھتا ہے۔ بیاعتقاد کیسا ہے؟

(البحواب) مذكورواج كى كوئى اصل نہيں ہاورياء تقاد بالكل غلط ہے۔ فقط۔

## قبله كى جانب ياؤن كر كے سونا:

(سے وال ۱۳) ہمارے ہاں ایک مسلم برادر قبلہ کی طرف یاؤں پھیلا کرسوتا ہے: ہم نے ان سے کہا کہ قبلہ جہت پیر کر کے سونا گناہ ہے اس نے کہا کہ اپنے پنیمبر بھی سوتے تھے اور سونا گناہ نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ گاؤں کے مشرقی جانب میں قبرستان ہوتو میت کو کیسے لے جاتے ہیں؟ ایسی دلیل چیش کرتا ہے بالنفصیل جواب عنایت فرما کمیں۔ بینوا تو جروا۔

(الجواب) بجانب قبله پیر پھیلا کرسونا مکر وہ تحریم کی قریب حرام ہے۔ جو مخص جان بوجھ کراییا کرتا ہے وہ فاسق اور مردود الشہادۃ ہے بینی شرعاً اس کی گواہی مردوداور نامقبول ہے (شامسی ج ا) (۱) جاہل مضدی شخص دینی بحث اور سوال و جواب کے قابل نہیں ہے فقط و اللہ اعلم بالصواب.

#### انتظار صلوة كى فضيلت:

(سسوال ۱۳) حدیث شریف میں ہے کہ آ دمی جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اس کا بیووت نماز میں گذراہوا شارہوتا ہے تو اس کے لئے باوضور ہناضروری ہے یا بےوضوء بھی اسی قدر ثو اب ہے؟

١) مدر جليه في نوم او غيرها اى عمداً لأنه اساءة ادب قال في الشامية تحت قوله لأنه اساءة ادب افادان الكراهة تنزيهته لكن قد مناعن الرحمة في باب الاستنجآء انه سيأتي أنه يمد الرجل اليها ترد شهادته قال وهذا يقتضي التحريم فليحرر، درمختار مع الشامي ج. ١ ص ٢١٣ مطلب في مكروهات الصلاة)

(الجواب) مُدكوره فضيلت كے لئے باوضور مناضر ورئ ہے۔وضوء نہ وتو نماز كا انتظار نہيں تمجما جائے گا۔وقد صوح النبى صلى الله عليه وسلم او لوح ان من المرجحات انه اذا توضأ فاحسن وضوء ه ثم توجه الى المسجد لاينهضه الا الصلواة كان مشيه في حكم الصلواة و خطواته مكفرات لذنوبه.

ترجمہ: اور نبی کریم ﷺ نے صراحہ یا اشارہ فرمایا کہ فضیلت نماز کو بڑھانے والی باتوں میں ہے ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخص وضوء کرے اور وضوء اچھی طرح کرے (لیعنی وضوء کے آ داب مثلاً قبلہ روبیشا۔ دنیا کی باتیں نہ کرنا۔ مسنون طرح پرمسواک کرنا وغیرہ کا خیال رکھے اوران کو پورا کرے) پھر مسجد کی طرف روانہ ہو۔ اوراس کامحرک صرف نماز ہی ہوتو اس کا حراب کے قدم گنا ہوں کے کفارہ کرنے والے ہوں گے (ہرقدم پر گناہ معاف ہوگا۔ فقط۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (ججہ اللہ البالغ ص ۸۸ج۲)

## شروع کی ہوئی نماز تکبیر ہونے پرتوڑے یا نہیں؟:

(سوال ۱۵) مسجد میں نماز ہوجائے کے خیال ہے گھر میں نماز شروع کی۔ پھرمجد کی اقامت نی تو نماز پوری کرے یا تو ڈکر جماعت میں شریک ہوجائے۔

(الجواب) صورت مستوله بين تماز پوري كرے\_" خلاصة الفتاويٰ" بين ب\_ ولمو افتتح الصلواة في منزله ثم سمع الا قامة في مسجد آخر اوفي مسجده يتم الصلوة.

ترجمه نداگرمکان مین نماز شروع کی .. پیمر دوسری مسجد یا محلّه کی مسجد کی اقامت سی تو نماز پوری کرے رص ۲۲۹ ج الفصل السادس و العشرون فی المسجد و ما یتصل به) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### نماز كے سلام ميں وبر كانة كا اضافه:

(سوال ١٦) نمازك سلام مين ورحمة الله ك بعدوبركانة كالضافه كياجائة كياجام بـ بينواتو جروار (الجواب) وبركانة كالضافه متروك العمل ب (قوله السلام عليكم ورحمة الله) لم يقل وبركانه كما في الهداية الاختلاف فيه قال

المظهر في شرح المصابيح لفظ بركاته لم يرد في سلام الصلوة وفي السراج وانه لا يقول وبركاته وصرح في النووى بانه بدعة وليس فيه شيئي ثابت ولكن يرده ما في الحاوى القدسي من انه مروى وايضاً قال امير الحاج رد اللنووى بانها جاءت في سنن ابي داؤد من حديث وائل بن حجر باسناد صحيح رحاشية الدرر على الغرر (ج اص ٦٢)

قائلاً السلام عليكم ورحمة الله ودرح الحدادى عليكم السلام (و)انه (لا يقول) هنا (وبركاته) وجعله النووى بدعة ورده الحلبي وفي الجاوى إنه حسن (درمختار مع الشامي ج اص ا 9 مطلب في وقت ادراك فضيلة الافتتاح) فقط والله اعلم بالصواب.

## بیٹھ کرنماز پڑھی جائے تورکوع کا سیج طریقہ کیا ہے:

(سوال ۱۷)جب کوئی بیش کرنمازیز ھے تورکوع کا سیج طریقہ کیا ہے؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) مستحب اور محیح طریقہ بیہ کہ پیٹھ کو اتن جھ کائی جائے کہ بیٹائی گھٹنوں کے مقابل ہوجائے۔ سرین اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ نفع المفتی والسائل ہیں ہے الاستفسساد صلبی النفل قاعد فکیف یو کع فید،

الاستبشار. الركوع يتم بانحناء الظهر لكن المستحب ان يركع بحيث يحاذى جبهته قدام ركبتيه نقله الشامى عن حاشية الفتال عن البرجندى (ص ٢٦) ولو كان يصلى قاعداً ينبغى ان يخفف جبتهه قدام ركبته ليحصل الركوع (شامى ج اص ٢ اسم مطلب الركن الاصلى والركن الزايد) تحت بحث الركوع والسجود. فقط والله اعلم بالصواب.

#### قومهاورجلسهٔ میں دعاؤل كاحكم:

(سوال ۱۸) قومهاورجلسه میں امام اور مقتدی دعاء پڑھ کتے ہیں یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) مقتدی رکوع سے سراٹھانے کے بعد سیدھا کھڑا ہوکر (قومہیں) ربنا لک الحمد کے بعد حمداً کثیر اطیباً مبارکا فیہ کہہ سکتا ہے۔ جب کہ وقت مل جائے امام ہے پیچھے رہنالازم نہ آتا ہو،ای طرح دونوں محدول کے درمیان (جلسه میں) انتھم اغفر لی کہاوروقت مل جاتا ہوتو و اد حسمنی و اهدنی و عافنی و اد زقنی تھی کہ سکتا ہے ممنوع تهين ٢- (قولة ليس بينهما ذكر مسنون )قال ابو يوسف سألت الا مام ايقول الرجل اذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللهم قال يقول ربنا لك الحمد وسكت ولقد احسن في الجواب اذلم يته عن الاستغفار .نهر وغيره .اقول بل فيه اشآرة الى انه غير مكروه اذ لوكان مكروها لنهى عنه كماينهي عن القرأة في الركوع والسجود وعدم كونه مسنوناً لا ينا في الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة بل ينبغي ان يندب الدعاء بالمغفرة بين السجد تين خروجاً من خلاف الا مام احمد رحمه الله الخرج ا ص ٢٢٣ باب صفة الصلاة) (قوله محمول على النفل) وصرح به في الحلية في الوارد في القومة والجلسة وقال على انه أن ثبت في المكتوبة فليكن في حالة الا نفراد او الجماعة والمامون محصورون لا يتثقلون بذلك كما نص عليه الشافعية ولا ضرر في التزامه وان لم ينصرح بنه مشائخنا فان القواعد الشرعية لو تنبؤ عنه كيف والصلواة والتسبيح والتكبير والقرائة كما ثبت في السنة ا ٥ (شامي ج ١ ص ٢٤٣، ص ٢٢٣ ايضاً) غاية الاوطارتر جمهُ درمختار مين ٢ ۔شامی نے حلیہ سے تقل کیا کہان دعاؤں کے التزام ہے کچھ ضرر بھی نہیں ۔ گومشائخ نے اس کی تصریح نہیں گی۔اس کئے کہ قواعد شرعیہالتزام مذکور کے مخالف نہیں ۔اورقراءت اور سبیج اورتکبیر فرضوں اورنفلوں میں یکساں ہی ہیں تو بیدعائیں اكريكسال هول توكياحرج ب\_(غاية الاوطارج اص ٢٣٥ ايضاً) البيته حضورا كرم ﷺ كي مدايت مسن ام قسومساً فليخفف فان فيهم المريض والكبير و ذا الحاجة (اوكما قال عليه الصلوة والسلام) كالحاظ كرت ہوئے مقتریوں کے لئے زحمت اور مشقت کا سبب ندینے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

مقتدی کے بیٹھنے کے بعدامام نے سلام پھیردیا تووہ التحیات پڑھے یانہیں

(سے وال ۱۹)مقتدی نے تکبیرتح بمہ کہااورامام نے سلام پھیردیا تواب نے بیٹھ کر کھڑے ہونا جا ہے یا کھڑے کھڑے ہی قراءت شروع کر دے۔ دوسری صورت سے کہ اگر مقتدی کے بیٹھتے ہی سلام پھردیا تو التحیات پڑھنا حاہے ۔ یا بغیر پڑھے ہی کھڑا ہوجائے۔ بینواتو جروا۔

(المجواب) مسبوق نظير تحريم كار ك بعدامام في سلام يجير دياتو يوضى جماعت عن شائل بوكيا-افي نماز شروع كر في تعده كرف ك خرورت نبيل ب اوراگرامام في السلام كالفظ كها بحق عليم كالفظ كين بياتها كرمبوق في بير تحرير في يدكن اورقعده على بيرة القاكر امام في سلام يجير دياتوال كوشهد پر هكر كورا بونا جائي بير عالم بير ها يغير على المنه بير المام إذا فرغ من صلاته قلما على السلام جماء رجل واقتدى به قبل ان يقول عليكم لا يصير داخلاً في صلاته لان هذا سلام (باب صفة المصلاة المسلام جماء رجل واقتدى به قبل ان يقول عليكم لا يصير داخلاً في صلاته لان هذا سلام (باب صفة المصلاة المام والمام وقتاوى رحيميه جا ص ٢٠٥) شاى عن دوسرى جكم و وقتادى به في اثناء التشهد الا ول او الا خير فحين قعد قام امامه او سلم ومقتضاه انه يتم التشهد ثم يقول ولم اراه صويحاً ثم رأيته في الذخيرة ناقلاً عن ابى الليث المختار عندى انه يتم التشهد و ان لم يفعل اجزاه اه ولله الحمد (شامى ج اص ٢١٣ مع صفة الصلاة (بعد) مطلب في اطالة الركوع لجائي) فقط والله اعلم بالصواب:

سورہ فاتحہ کے شروع میں ،اورسورہ فاتحہ وسورت کے درمیان

تعوذوتسميه يزهے بانه يڑھے

(سے وال ۲۰) پہلی رکعت میں ثناء پڑھنے کے بعد سور ہُ فاتھ کے شروع میں اورای طرح ہررکعت میں سور ہُ فاتھ کے شروع میں تعوذ اور تسمید پڑھنا جا ہے یانبیں؟ اور سور ہُ فاتھ کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ مینواتو جروا۔

(الجواب) پہلی رکعت میں (منفرداورامام کے لئے) ثناء کے بعدا توذیب اللہ اور لیم اللہ دوتوں پڑھنا مسنون ہے۔
اور اِقیدرکعتوں میں سورة فاتحد کے شروع میں صرف لیم اللہ پڑھے۔ ویسن التعوذ للقراء ة وتسن التسمیة اول کل رکعة قبل الفاتحة لانه صلى الله علیه وسلم کان یفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحیم (مراقی الفلاخ مع طحط اوی ص ۱۵۱) سمی سوا فی اول کیل رکعة (درمختار مع الشامی ج ۱ ص ۵۵ مرقبیل) مطلب لفظة الفتوی آکد و ابلغ من لفظ المختار) درمخار میں دوسری جگہ ہے۔ (والرکعة الثانية کالا ولئی) فیما مر (غیر انه لایا تی بشاء و لا تعوذ فیها) اذلم یشو عا الا مرة (درمختار مع الشامیة ج ۱ ص

#### ٢٥ ٢صفة الصلاة)

سورهٔ فاتحدوسورت كورميان بهم الله پر هنا بهتر بـشامى مين بهدان سسمى بين الفاتحة والسورة المقروئة سراً وجهراً كان حسناً عندا بى حنيفة رحمه الله، ليني سورهٔ فاتحاور سورت زور ير هي يا آستراس كورميان امام ابوحنيف كرزو يك بهم الله پر هايما بهتر به (شامى ج اص ۵۸ مطلب قرأة البسملة بين الفاتحة و السورة حسن) فقط و الله المسورة .

## زبان ہےغلط نیت نکل گئی تو کیا حکم ہے:

(مسوال ۲۱) نمازشروع کرنے کے بعد یادآیا کہ زبان ہے بجائے عصر کے فرض کے ظہر کا فرض نکل گیا تھا تو ابٹماز ہوجائے گی پانہیں؟ بینوا توجروا۔

(الجواب) ول يس عصر كي نيت تحى مرز بان عظير كالفظ فكل كيا تومضا كقت بين تماز بوجائ كي ورمخاريس بدوالم معتبر فيها عمل القلب اللازم للارادة فلا عبرة للذكر باللسان ان خالف القلب لانه كلام لانية (درمختار) قوله ان خالف القلب) فلو قصد الظهر و تلفظ بالعصر سهواً اجزأه كما في النواهدي قهستاني (درمختار مع الشاسي ج اص ٣٨٥. ٢٨٦ باب شروط الصلاة بحث النية ) فقط والله اعلم بالصواب.

نماز شروع کرنے کے بعد یادآ یا کہ غلط نیت کی ہے تو کیا نماز میں نیت درست کرسکتا ہے؟؛ (سے وال ۲۲) نماز شروع کرنے کے بعد یادآ یا کہ بجائے عصر کے فرض کے ظہر کے فرض کی یااس طرح سنت کی ہے تو اب نماز تو کر پھر تکبیر تحریمہ کے یا نماز میں ہی نیت بدل دے۔ اگر نماز میں ہی نیت بدل سکتا ہوتو کب تک بدلے کا اختیار ہے رکوع کے بعد بھی بدل سکتا ہے؟ بینوا تو جروا (حیدرآ باد)

(الحواب) بلانیت بی نمازشروع کردی پھریاد آیا کہ نیت نہیں کی ہے یا غلط نیت کی مثلاً عمر کی جگہ ظہر کی نیت کر لی تو اب نیت کا وقت جاتا رہا۔ نمازشروع کرنے کے بعد نیت کا اعتبار نہیں از سرنونیت کرنے کے بعد تکبیرتج بہد کے ،ولا عبود بنید متاخرہ عند المحالم المدهب (قوله و لا عبوہ بنید متاخوہ) لان الجزء المحالی عن البید لا یقع عبادہ فلا بینی الباقی علیہ المح (در مختار مع الشامی ج اص ۳۸۷ ایضاً) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

#### هوائي جهاز مين نماز پيه هنا:

(سوال ۲۳) ایک شخص بذر بعیہ وائی جہاز ج کے لئے گیاانہوں نے عصر کی اور مغرب کی نماز ہوائی جہاز ہیں پڑھی۔ کیا یہ بات سیجے ہے کہ جس چیز پرنماز پڑھتے ہوں اس کا زمین کی سطح سے لگا ہوا ہونا ضروری ہے؟ اس لئے عصر اور مغرب کی نماز قضا کرنا ہوگی جواب مرحمت فرما کمیں۔ بینواتو جروا۔

(السبجسواب) ہوائی جہاز میں نماز کا وقت آجائے تو نماز قضانہ کرے پڑھ لیوے اور بعد میں آعادہ کر لیوے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## تجده میں صرف بیر کاانگوٹھاز مین پررکھاانگلیاں نہ رکھیں توسجدہ معتبر ہوگایا نہیں:

(سے وال ۲۴) کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کداگر کوئی شخص نماز میں سجدے کی حالت میں اپنے پیر کی انگلیاں زمین کو ندلگا تا ہو۔صرف انگوٹھا ہی رکھتا ہوتو اس شخص کا یفعل کیسا ہے۔ سجدہ ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) مجده مين فقظ بيركا الكوشاز مين پر كهار بنت مناز بوجائ كي مرصرف الكوشار كفنه براكتفاركر نااور دوسرى الكيول كواشائ ركها فلاف سنت باس لئ مروه برسنت بيب كدونول قدمول كى الكيال زمين برلكى رئيل اوراتكيول كارخ قبله كى جانب بو ووضع اصبع واحسة منهما شرط (در مختار) وافاد انه لو لم يضع شيئاً من القدمين لم يصح السجود الخ (شامى ج اص ۲ ۱ م بحث الركوع والسجود) والمراد بوضع القدمين على ما ذكر في الخلاصة وضع اصا بعهما والمراد بوضع الاصابع توجيههما نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها حتى لو وضع ظهر القدمين ولم يوجهه اصابعهما او احدهما نحو القبلة لا يصع سجوده وهذا مما يجب حفظه واكثر الناس عنه غافلون (مجالس الا برار ص ۱۵ محملس نمبر ۵۳) فقط والداعلم بالصواب مديقعده ا ممان .

## حالت قیام میں تکبیرتر یمد کھی پھر بلاتو قف رکوع میں چلا گیاتو کیا حکم ہے:

(سے وال ۲۵) مقتدی نے بحالت قیام تکبیر کہی اس کے بعد بلاتو قف رکوع میں چلا گیااورامام کورکوع میں پالیا تو اس قدر قیام سے (قیام کا) فرض تحقق ہوجائے گا؟ یا تکبیر کے بعد تو قف کرنا ضروری ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) بحالت تیام عبیر کہنے کی مقدار قیام کافی ہے۔ مجالس ابرار میں ہے:۔

حتى لو كبر قائماً ولم يقف يمير موديا فرضى التكبير والقيام جميعاً ولا يلزمه توقف بعده وانمالان قدرما وجد من القيام يكفيه.

ترجمہ بہاں تک کداگر تکبیر کھڑ ہے کھڑ ہے کہی اور پھر تو قف نہ کیا تو قیام اور تکبیر دونوں کا فرض (اتنی مقدار کھڑ ہے رہے کھڑ ہے کھڑ ہے کھڑ ہے۔ کھڑ ہے رہنے ہے )ادا کر چکا، بعداس کے قیام میں تو قف کرنا اس کولا زم نہیں اس لئے کہ جس قدر قیام پایا گیا وہی کافی ہے۔ (مجالس ابرارص ۲۰۰۷ جس مجلس نمبر ۵۲) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### ناقص العقل شخص كون سي صف ميں كھڑا ہو:

(سوال ۲۶) ایک لڑکا ہے جو بالغ ہے کیکن وہ پاگل جیسا ہے اور نماز میں سکون کے ساتھ کھڑ انہیں رہتا۔ پاگلوں کی طرح ادھرادھرد کھتارہتا ہے۔ اور پاکی ناپا کی کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ لیکن اس کے باوجودوہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس لڑکے کو پہلی یا دوسری صف میں کھڑار کھا جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ کھڑا ہوجائے تو اس کو چھے کر سکتے ہیں یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجو اب) جو بالغ لڑ کا بیاگل کی طرح ہو،نماز کی عظمت نہ مجھتا ہو، یا کی نا یا کی کا خیال نہ کرتا ہواورنماز میں پیجاحر کتیں نہ ، وجس کی وجہ ہے نماز یوں کوتشویش ہوتی ہوتو اس کو بالغوں کی صف میں کھڑا ہونے ہے روکا جائے اگر کھڑا ہو گیا تو اس كوييجهي كياجا سكتام فقهاء ني اليتخص كوني كم من اخل كياب (قول او معتوه) هو الناقص العقل وقيل المدهوش من غير جنون كذافي المغرب وقد جعلوه في حكم الصبي. (شامي ج اص اسم السمان الا مامة) فقط والله اعلم بالصواب.

#### صف اول کس کو کہتے ہیں

(سوال ۲۷) صف اول سم کو کہتے ہیں اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایک صف آ کے بڑھادی جائے اور وہ منبر کی وجہ سے منقطع ہوجائے ۔ اور مقتذی امام کے قریب اغل بغل کھڑے ہوں تو بیصف صف اول ہوگی یا اس کے چھپے والی صف ہونا اول ہوگی ۔ اور مجلی منانا درست ہے یانہیں ؟ صف ہونا تو جروا۔ بین اور بہلی صف باطل ہوگی ۔ اور جگہ کی تنگی کے وقت اس طرح صف بنانا درست ہے یانہیں ؟ بینوا تو جروا۔

صف اول كسلندين جولكها كيا بثائ كاعبارت ساس كاتا تد بهوتى بطاحظة و ويعلم منه بالاولى ان مثل مقصورة دمشق التي هي في وسط المسجد خارج الحائط القبلي يكون الصف الاول فيها ما يلى الا مام في داخلها وما اتصل به من طرفيها خارجاً من اول الجدار الى أخره فلا ينقطع الصف ببناء ها كما لا ينقطع بالمنبر الذي هو د اخلها فيما يظهر الخ (شامى ج اص ٥٣٢ مطلب في الكلام على الصف الاول، باب الامامة) فقط والله اعلى الصواب.

ایک یا ایک سے زائد مقتدی ہوں اور ان میں عورت بھی ہوتو ان کی صف بنانے کی کیا صورت ہوگی؟:

(سے وال ۲۸) بھی صرف ایک مقتدی ہویا صرف نابالغ بچے ہو۔یا صرف ایک عورت ہؤ۔یا ایک سے زیادہ مقتدی ہوں جن میں پچھ بچے بچھ عورتیں بھی ہوں تو صف کس طرح بنائی جائے ؟مفصل ومدل تحریرفر مائیں۔ (الجواب) ایک مقتدی ہوتوا ہے امام کی وائی طرف محاذییں قدرے تیجیے کھڑار ہنا جا ہے۔ ویقف الواحد محاذیا ليمين امامه (درمختار ج ا ص ٥٢٩،ص ٥٣٠) اگر بائين طرف كفر ارباتو مكروه تنزيمي ب في لو وقف عن يساره كره اتفاقاً (درمختارج اص٠٥٠ ايضاً )الظاهران الكراهة تنزيهية لتعليلها في الهداية وغيرها بمخالفة السنة ولقوله في الكافي جازو اساء الخ (شامي ج ١ ص ٥٣٠ ايضاً) الى طرح اكرايك مقتدى بواور ي يحيك كفر ارباتو مكروه تنزيج بإجبه خلاف سنت مونے كروكندا) يكره (حلفه على الا صح) لمخالفة السنة (در منحسارج احد ۵۳۰) اورا گرصرف ایک تابالغ لا کابوتوامام کی سیدهی طرف محاذیین یعنی امام کے برابر قدرے ييجيكُ كُرُ ابُومِائَ ـويقف الواحد ولو صبياً ....محاذياً (ليمين! مامه على المذهب (درمختارج ا ص ۱۵۳۰ ایضاً) اورا گرمقتدی صرف ایک مورت بوتووه امام کے پیچھے کھڑی ہو۔اماالو حدة فتا خو (در مختار ج ا ص ۱۵۳۰ یے شا) اوراگرایک عورت اورایک مرد ہوتو مردکوامام اینے برابر کھڑ اکرے اور عورت کو پیچھے کھڑا ركھے(قوله اماالواحدة فتتأخر)فلو كان معه رجل ايضاً يقيمه عن يمينه والمرأة خلفهما رشامي ج ا ص ۵۳ ايـضاً)حتىٰ لو كان خلفه رجل واحد وامرأة يقوم الرجل بحذائه كما لو لم يكن معه امرأة (عیسنی شسر ح کنز الاقائق باب الا مامة ج اص ٣٩)اوراگرامام كے ساتھ دومرداوراكي عورت بوتو دونول مرد پیچھے کھڑے رہیں اورعورت ان دونوں کے پیچھے۔ولو وجلان یے مهما خلفہ و المرأة خلفهما رشامي ج ا ص ۵۳۰ ایسطه آ) اگرایک سے زائد دومقتری بجائے چیچے کھڑے رہنے کے امام کی دونوں طرف محاذمیں کھڑے ہو گئے تو مکروہ تنزیبی ہاورا گردومقتد ایوں سے زائد ہول تو مکروہ کر کی ہے و السز اندیقف خلفہ فلو تو سط اثنین کرہ تنزیها و تحریما لو اکثر (در مختار ،ج ا ص ۵۳۹ ایضاً) اگرایک مقتدی امام کے برابر کھڑا ہواورامام کے چیچیے جماعت ہوتو مکروہ ہے بالا تفاق بیرکراہت مقتدی کے حق میں ہےنہ کہ امام کے حق میں۔ولو قام واحمد مجنب الامام وخلفه صف كره اجماعاً الخ (درمختار مع الشامي ج ا ص ٥٣١)فقط والله اعلم.

## قنوت نازله مين ہاتھ باندھے جائیں یانہ باندھے جائیں

(سوال ٢٩) قنوت نازله مين باته باندهنا چائي چهور در كه ، دونول مين دائج كياب؟ بينواتو جرواد (السجواب) باته باندهنا قوى اوردائج باس لئے كه جراس قيام مين جس مين ذكر مسنون بي شخيين كرزويك باته باندهنا سنت ب ، اس لئة ثنا ، پر هة وقت قنوت وتر مين ، صلوة جنازه مين اى طرح قنوت نازله مين بهي باته باندهنا چائي ، اگركوئي جهور در كوتواس به جمير نائبين چائي ، الجوجرة النير هين ب-قسال فسى الهداية الإصل ان كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه و ما لا فلا هو المصحيح فيعتمد في حالة القنوت وصلاة السجنازة ويسرسل في القومة من الركوع وبين تكبيرات العيد (الجوهرة النيرة ج اص ٥٥ صفة الصلاة)

مراقى الفلاح مين ٢٠ ـ وعددهما يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء

و القنوت وصلاة الجنازة ويرسل بين تكبيرات، العيدين اذليس فيه ذكر مسورن (مراقى الصلاح مع طحطاوى ص ١٥٣ فصل في كيفية تركيب افعال الصلوة) فقط والله علم بالصواب.

#### مرداورعورت كركوع مين فرق:

(سوال ۳۰) بعد سلام مسنون! عرض ہے کہ مرداور عورت کے رکوع میں کچھ فرق ہے یانہیں؟ اگر فرق ہے و بالنفصیل کتابوں کے حوالہ کے ساتھ تحریر فرما کمیں۔ بینوا تو جروا۔

(الجواب) مرداورعورت كركوع ميں چند باتوں ميں فرق ہے(۱) يدكم ردركوع ميں اتنا يھكے كرير پيره اورس من برابر موجائيں، اورعورت تھوڑى مقدار بھكے يعنى صرف اس قدركہ باتھ گھٹنوں تك پہنچ جائيں، پیره سیرهی نہ كرے(۲) يدكه مردگھٹنے پرانگلیاں کھلی رکھے اور ہاتھ پرزورد ہے ہوئے مضوطی كے ساتھ گھٹنوں كو پکڑے اورعورت انگلیاں ملاكر ہاتھ گھٹنوں پرركھ دے اور ہاتھ پرزورنہ دے اور پاؤل بھكے ہوئے رکھے، مردوں كی طرح خوب سيرهی نہ كرے(۳) يدكه مردا پن باز دوًل كو پہلو سے خوب ملائے مردا پن باز دوًل كو پہلو سے خوب ملائے اور جتنا ہو سكے سكر كردكوع كرے اور عورت اپنا باز دوًل كو پہلو سے خوب ملائے اور جتنا ہو سكے سكر كردكوع كرے شامی ميں ہے قبال في المعواج و في المجتبى هذا كله في حق الرجل اما المسرأ مة فت خوب في الركوع يسير أو لا تفرج ولكن تضم و تضع يديها على ركبتيها و ضعاً و تحنى ركتيها و ضعاً و تحنى دركتيها و ضعاً و تحنى دركتيها و لا تجافى عضديها لان ذلك استرلها (امي ج اص ٢٦١ فصل في تاليف الصلوة)

فراول عالم المركم على المناسبة والمناسبة والم

## تشہد میں اشارہ کے بعد انگلی زانو پررکھ دے یا کھڑی رکھے:

(سوال ۳۱) تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے بعد شہادت کی انگلی زانو پررکھ دینی جاہئے یا زانو سے کھڑی رکھنا جاہئے؟ یہاں اس بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، لہذا حوالجات کے ساتھ جواب مرحمت فرما کیں تو عین کرم ہوگا، بینواتو جروا۔ (انگلینڈ)

(السجواب) قوی بہہے کہ تشہد میں کلمہ کے موقع پر داہنے ہاتھ کے اخیر کی دونوں چھوٹی انگلیوں کو بند کرے اور پیج کی انگلی اور انگو تھے کا حلقہ بنا کر لاالہ پرکلمہ کی انگلی اٹھائے اور الا اللہ پر رکھ دے یعنی چھوڑ دے اور بیرحانت (یعنی حلقہ ) آخر تك باقى ركح ، كل صورت اولى به عند الا ثبات وهو قول ابى حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله وكثرت به الآثار والا حبار فالعمل به اولى فهو وصريح فى ان المفتى به هو الا شارة بالمسيحة ولذا قال فى منية المصلى فان اشار يعقد الخنصر والبنصر و يحلق الوسطى بالا يهام ويقيم السبابة وصحح فى شرح الهداية انه يشير و كذا فى الملتقط وغيره وصفتها ان يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الا بهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشيّر بالمسبحة الخرشامى ج اص ٧٥٥ من محت مطلب مهم فى عقد الا صابع عند التشهد)

مفتی اعظم حضرت مولانامفتی محمد کفایت الله صاحب رحمه الله تعلیم الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں۔ ''جب اشہدان لاالہ پر پہنچوتو سیدھے ہاتھ کی انگو تھے اور پچ کی انگلی ہے حلقہ باندھ لواور چھنگلیا اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کرلواور کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرولاالہ پر اٹھاؤ اور الا اللہ پر جھکا دواور ای طرح اخیر تک حلقہ باندھے رکھو۔ (تعلیم الاسلام ص ۲۰ حصہ موم ،نماز پڑھنے کی پوری ترکیب)

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تر پر فرمائتے ہیں اور جب کلمہ پر پہنچاتو بیج کی انگلی اور انگوٹھے ہے۔ حلقہ بنا کرلا الہ کہنے کے وقت انگلی اٹھاوے اور الا اللہ کہنے کے وقت جھکادے مگرعقد وحلقہ کی ہیئے کو آخر نماز تک باقی رکھے (بہنتی زیورس 19حصہ دوم ،فرض نماز پڑھنے کے طریقہ کا بیان)

عدة الفقد ميں ہے: ۔ اور جب اشهد ان لا الله الا الله پر پہنچتو شہادت کی انگلی ہے اشارہ کرے اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کے انگو شھے اور بچھ کی انگلی ہے حلقہ باندھ لے اور چھنگلیا اور اس کے آس پاس کی انگلی کو بند کرے اور کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے لا اللہ پر انگلی اٹھائے اور الا اللہ پر جھکا وے اور پھر انیر قعدہ تک اس طرح ملقہ باندھے رکھے۔ (عدة الفقہ ج مس اانماز کی پوری ترکیب) فقط واللہ اللہ الصواب۔

# تكبيرتريمه ميں كانوں تك ہاتھ اٹھانے كاحديث سے ثبوت:

(سے وال ۳۲) احناف نماز کی تکبیر تر بیمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ،اس کے لئے کون ماحدیت ہے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ احناف کے پاس حدیث نہیں ہے۔ بینواتو جروا۔

(الجواب) مشكوة شريف مي بعن مالك بن الحويوث رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبررفع يديه حتى يحاذى بهما اذنيه الخوفي رواية حتى يحاذى بهما فروع الله عليه (مشكوة شريف ص 20 باب صفة الصلوة) حفرت ما لك بن حويث عدوايت بكر رسول الله عليه (مشكوة شويف ص 20 باب صفة الصلوة) حفرت ما لك بن حويث عدوايت بكر رسول الله عليه جب تكبير كتح تواشح البح دونون إتحد يهال تك كرابي دونون كانوا باك برابركر ت (باب صفة الصلاة مشكلوة شريف ص 20)

نيزم تكلوة شريف مي عن والل بن حجرانه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام الى المناوة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى ابها ميه اذنبه ثم كبر (رواه ابو داؤد ،وفي رواية

لمه يوفع ابها ميه المى شحمة اذنيه) حضرت واكل بن ججرٌ بروايت بكرآب ني بي المنظم كونمازك لئے كھڑا بونے كے وقت ويكھا كه آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں كندھوں كے مقابل اٹھائے ، اور اپنے دونوں انگوٹھوں كواپنے انگوٹھوں كواپنے دونوں كانوں كے لوكے برابر فرماديا (ابوداؤد) اورا يك، دايت ميں بكراپ دونوں انگوٹھوں كواپنے دونوں كانوں كے برابر كيا (مشكوة شريف ح ٢ ) باب صفة الصلوة)

ز عاجه المصابح بن عبد الجبار بن واتل عن ابيه انه رأى النبى صلى الله عليه وسلم اذا افتت المصلوة رفع يديه حتى تكاد ابها ماه تحاذى شحمة اذنيه ، رواه النسائى و لا بى داؤد وروى الحاكم فى المستدرك والدار قطنى والبيهقى فى سننه عن انس نحوه وقال الحاكم اسناده صحيح علنى شرط الشيخين و لا اعلم له علة وفى رواية لا بى داؤد والنسائى والطبرانى والعار قطنى ومسلم عن وائل بن حجر قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلوة رفع يديه حيال اذنيه (زجاجة المصابيح ،ص٢٢٠ ع ، باب صفة الصلوة) فقط والله اعلم بالصواب.

#### نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت:

(سے وال ۳۳) احناف ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں،اس کے لئے کون کی حدیث ہے؟ غیرمقلدین اعتراض کرتے ہیں کداحناف حدیث کے خلاف کرتے ہیں، بینواتو جروا۔

(المجواب) مولانا نواب قطب الدین محدث دہاوی رحمہ الله(مؤلف مظاہر ق شرح مشکل قشریف) نظام الاسلام میں تحریف مولانہ علی ستیبرالوصول کے ۲۱۲ صفحہ میں صدیث ہے تن الی صنیفة رضی الله عندان علیا قال النة وضع الکت فی الصلوٰ قوان یضع حاتحت السر قاخر جدرزین حضرت ابو صنیفة رضی الله عندے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا نماز میں ناف کے بنچ ہاتھ رکھنا سنت ہے ،اوراحمداورابوداؤداورداقطنی اور بہقی کی روایت میں ہے کہ حضوراقد رس کے فرمایا السئة و صنع الکف علی الکف تعت السر قدینی ناف کے بنچ ہاتھ کوہاتھ کے او پر رکھنا سنت ہے ، ہرایہ ، کوالرائق ، کفایہ ، محالیہ ، اور کافی میں بھی ای صفحہ و سلم انه قال ثلث من سنن المرسلین و ذکر من انفاق ، اور بح الیمنی علی الشمال تحت السر قدیدی نبی کھی نے ارشاوفر مایا تمن چیز یں پنج بروں کی سنت ہواران تینوں میں سے ایک یہ ہے کہناف کے بنچ دا ہے ہاتھ کو با کیں ہاتھ پر رکھنا (نظام الاسلام ص ۲۹) یہ رسالہ حضرت کے دسرے کے درسالے و فیرالحق اور تنبیالضالین کے ساتھ چھیا ہوا ہے ، صدیث کے ترجمہ میں معمولی آفیر کیا گیا ہے )

زجاجة المصائح مين ب عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة رواه ابن ابي شيبة وفي عمدة الرعاية سنده جيد ورواته كلهم ثقات كذا قال الحافظ قاسم بن قطلوبغا والشيخ عابد السندى وقال العلامة ابو الطيب المدنى هذا حديث قوى من حيث السند. (زجاجة المصابيح ص ٢٣٢ باب صفة الصلاة جلد اول)

نورالمصائح ترجمہ زجاجہ المصائح میں ہے۔ علقمہ بن واکل بن جرائے والدواکل ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والدواکل نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا کہ آپ نماز میں سید سے ہاتھ کو ہا کیں ہاتھ پر ناف کے بنچر کھے ہیں ،اس کی روایت ابن الی شیب نے کی ہاور عمد قالر علیہ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند جید ہے اور اس کے تمام راوی اُقلہ ہیں حافظ قاسم ابن قطلو بغااور شخ عابد سندی نے بھی اس طرح کہا ہے اور علامہ ابوالطیب المدنی نے کہا ہے کہ بیصدیہ سند کے اعتبارے قوی ہے (نورالمصابح ترجمہ زجاجہ المصابح ج ۲ ، جاس ۲۲۲)

نيزز بابة المصانح ملى على قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السر قدرواه ابوداؤد واحد مدوابن ابني شيبة والدار قطني والبيهقي (زجاة المصابيح ج اص ١٢٣٣ يضاً)

لیمی حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: نماز میں ناف کے بنچ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پررکھنا سنت ہاس کی روایت ابوداؤوامام احمداور ابن الی شیبة وارفطنی اور بہتی نے کی ہے۔ (نورالمصابح ص ۲۲۲ تا ان ۲۲) نیزز جاجة المصابح میں ہے عن ابسر اهیم المنخعی اند کان یضع یدد، الیمنی علی یدہ الیسری

تحت السوة رواه محمد في الآثار (زجاجة المصابيح ص ٢٣٣ ج ا باب صفة الصلاة)

العنى: ابراہیم نخی رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ وہ نماز میں ناف کے پنچا پنے سید ھے ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر
رکھا کرتے تھے،اس کی روایت امام محمد نلا ٹارمیں کی ہے۔ (نورالمصابیح ص ٢٢٣ حصد دوم، جلداول)) فقط واللہ اعلم
بالصواب۔

## غيرمقلدين كادعوىٰ كه حنفيوں كى نمازنہيں ہوتى كيونكه وه سورهُ فاتحهٰ ہيں پراھتے:

(سے وال ۳۴) غیرمقلدین کابید وی ہے کہ مقتدی پرسور و فاتحہ پڑھنالازم اور ضروری ہے اس کے بغیراس کی نماز سیجے نہیں ہوتی ، کیاان کابید و وی سیجے ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بینواتو جروا۔

(البحواب) غیرمقلدین کاردوی کی جهری نماز میں بلاقراء قانخد مقتدی کی نماز نبیں ہوتی باطل اورا کارت ہے، یدوی کا قطعاً غلط ہے، چنانچہ مشہور محدث اور فقیہ حضرت شخ موفق الدین ابن قد امد نبیلی ۱۲۴ ھ جومجوب سبحانی حضرت شخ سیدنا عبدالقا در جیلانی ۲۱۱ ھے کے شاگر درشید ہیں اپنی مشہور کتاب المغنی س۲۴ ج امیں ارقام فرماتے ہیں۔

ماسمعنا احداً من اهل الاسلام يقول اذا جهر الا مام بالقراء ة فلا تجزئ صلوة من خلفه اذا لم يقرأ وقال هذا النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون، وهذا مالک في اهل الحجاز، وهذا الثورى في اهل العراق، وهذا الا وزاعي في اهل الشام وهذا الليث في اهل مصر ماقالوا لرجل صلى خلف الا مام ولم يقرأ صلاته باصلة والمعنى ص ١٢٥ ج ا مكروة ات الصلاة)

لا يعنى الم احمر بن صبل في فرمايا كهم في الله السلام بين سي كن سي نبين سناجويه بهام وكرجب الم جر المنام المرائل في الله المام الله المرائل المام المرائل المام المرائل المام المرائل المام المرائل المام المرائل المام المرائل عن المرائل المام المرائل المام المرائل المام المرائل المام المرائل المام المرائل عن المرائل عن المرائل المام المرائل عن المرائل المام المرائل عن المرائل المام المرائل عن المرائل عن المرائل المرائل عن المرائل المرائل عن الم

میں امام اوز اعی اہل مصرمیں امام لیث بن سعد جیے جلیل القدر محدثین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قراءت نہ کی اس کی نماز باطل ہوگی۔ (فقط واللہ اعلم بالصواب۔)

## قراءت خلف الإمام کے متعلق تشفی بخش جواب:

(سوال ۳۵) غیر مقلدین قرائت طف الا ما کوفرض قرار دیتے ہیں، اور بخار کی او ایت لا صلو قالمین لم یقوا بفات حقا الکتاب پیش کر کے قوام کوید باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کدا حناف حدیث کے سرام طاف کرتے ہیں ، بخاری و سلم کی بیر وایت ہواس کے خلاف بحل میں کچھولوگول کو تذبذ بہوگیا ہے اور وہ بھی کہنے گئے ہیں کہ بب بخاری و سلم کی بیر وایت ہواس کے خلاف مل نہ کرنا چاہئے ، آپ سے درخواست ہے کہا حادیث کی روشی میں تفصیلی جواب تحریر فرما ئیں ، خاص طور پر حفیہ کے دلائل قام بند فرما ئیں ، آپ کی بردی عنایات ہول گی ، آپ کا دلائل قام بند فرما ئیں اور احتاف ان احادیث کے متعاق کیا گئے ہیں تحریر فرما ئیں ، آپ کی بردی عنایات ہول گی ، آپ کا جواب انشاء اللہ ہوار کے نبی اور معرک تا لا آراء ہے ، صرف ایک حدیث کا نکر اپنی کردیے سے دعوی خابت نبیں ہوسکتا، اللہ جواب ) میں سکتا اختلافی اور معرک تا لا آراء ہے ، صرف ایک حدیث کا نکر اپنی کردیے سے دعوی خابت نبیں ہوسکتا، اس کے متعلق تمام روایات پر نظر کر کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ندکورہ حدیث میں لاصلوق متعندی کوشامل نہیں مشہور محدث و بجہد اس کے معاورت تا تاہے ) مقتدی اس میں شائل نہیں ، اس دعوی پر کہ لاصلوق مصلوق مقتدی کوشامل نہیں مشہور محدث و بجہد امام احد بن خلیل رحمد اللہ کا بیان جو ترفدی شریف میں فدکور ہے روز روشن کی طرح واضح شوت ہے تھے ترفدی شریف کی عبارت ہیں ہوست ہے تھے ترفدی شریف میں فدکور ہے روز روشن کی طرح واضح شوت ہوت ہے تھے ترفدی شریف کی عبارت ہیہ ہوت ہے تھے ترفدی شریف میں فدکور ہے روز روشن کی طرح واضح شوت ہے تھوت ہے تھے ترفدی شریف کی عبارت ہیں ہوت ہے تھوت ہے تھوت

واما احمد بن حنبل فقال معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الا ان يكون ورا الا مام قال احمد فهذا رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم تاول قول النبى صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كنان وحده .....حدثنا اسحق بن موسى الا نصارى نامعن نا مالك عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يواً فيها بام القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامام هذا حديث حسن صحيح (ترمذى شريف ج اص ٣٢ باب ماجاء في ترك القراءة)

ین: امام احمر بن عنبل فرماتے ہیں کہ فرمان نبوی ﷺ " لا صلواۃ لمن لم یقر أبفاتحه الکتاب " ہے مرادم نفرد ہے (مقدی اس میں شامل نہیں) اور امام احمد نے اپنے اس قول پر حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے استدلال فرمایا ہے، حضرت جابر نے فرمایا جس شخص نے ایک رکعت میں بھی سور کہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی سرید لدوہ امام کے پیچھے ہو، امام احمد فرماتے ہیں کہ بیا یک صحابی رسول ہیں (ﷺ) جنہوں نے نبی ﷺ کے قول مبارک "لا صلواۃ لمن لم یقر أ بفاتحۃ الکتاب " کا مطلب بیان کیا ہے کہ ندکورہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے جواکیلا نماز پڑھ رہا ہو (تر ندی شریف س ۲۳ ت)

حضرت جابرً کی بیروایت موقوف ہے، امام طحاویؓ نے سیصدیث مرفوع بھی روایت کی ہے، طحاوی شریف

يس برحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن سلام قال ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراء الا مام (طحاوى شريف ص ١٠٠ ج١، باب القراء ة خلف الا مام)

امام ابوداؤدنے اپنی سنن میں سفیان بن عینیہ نے قبل کیا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں ہم المصن مصلی و حدہ" بعنی بیر حدیث اس مخص کے قت میں ہے جواکیلانماز پڑھ رہا ہو (مقتدی کے قت میں نہیں ہے) ابوداؤدشریف میں ہے۔

حدثنا قتيبة بن سعيدوابن السرح قال نا سفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ضاعداً قال سفيان لمن يصلى وحده (ابوداؤد شريف ص ٢٦١ ج١، باب من ترك القراءة في صلوته)

حفيكالمربقر آن احاديث اورا ثار صحابوتا بعين عثابت ، قرآن مجيد مين بواذا قــــرى القرآن فاستمعواله وانصتوا لعلكم ترحمون.

ترجمہ:اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کوغورے سنواور خاموش رہوتا کہتم پررتم کیا جائے ( قرآن مجید پ9سوٰہ اعراف آیت نمبر۲۰)

'رئیس أمفسرین حضرت عبدالله بن عبال اور حضرت عبدالله بن مغفل فرمات بین كه بیآ یت فرض نماز كه بار عبی نازل بمونی بفی الا یه قوله (واذا قرئ بار عبی نازل بمونی بفی الا یه قوله (واذا قرئ المقروضة و كذاروی عن عبد الله بن مغفل (تفسیر المقروضة و كذاروی عن عبد الله بن مغفل (تفسیر ابن كثیر ج ۳ ص ۲۲۳ سوره اعراف)

نیز تفیرابن کثیر میں ہے۔ و کفا قبال سفیان الشوری عن ابی هاشم اسمعیل بن کثیر عن مجاهد فی قوله (وافا قرئ القران فاستمعواله وانصتوا) قال فی الصلواۃ کفا رواہ غیر واحد عن مجاهد. الیٰ قوله. و کفا قبال سعید بن جبیر والضحاک وابراهیم النخعی وقتادۃ والشعبی والسدی وعبدالوحمان بن زید بن اسلم ان المراد بذلک فی الصلوۃ . لین ای طرح سفیان وری نے اسلم ان المراد بذلک فی الصلوۃ . لین ای طرح سفیان وری نے اسلم ان المراد بذلک فی الصلوۃ . لین ای طرح سفیان وری نے اللہ کے ول مبارک وافا قری المقر آن فاستمعواله وانصتوا کے متعلق روایت کیا ہے کہ بیآ یت نماز کے بارے میں ہاور بہت محضرات نے مجام ہے ای طرح روایت کی ہا الی قولہ اورائی طرح سعید بن جبر منحاک ،ابرائیم نحقی ،قادہ شعبی ،سدی ،اورعبدالرحمٰن بن زید بن اسلم نے فر مایا کہ اس نے مرادنماز ہے۔ (تفیرابن کثیر ص ۱۳۳ ت

امام احمد بن طبل فرماتے ہیں اجسم الناس عملی ان هذه الایة فی الصلو السباد گوں کا اس پر اجماع ہے کہ بیآ یت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے (المغنی س ۲۰۱ جا قراء قالماموم خلف الامام ، مکروبات الصلوق)

امام زید بن اسلم اورا بوالعالیه فرماتے ہیں کانوا یقوؤن خلف الا مام فنزلت واذا قری السقر آن فاست معواله وانصتوالعلکم تر حمون یعنی بعض لوگ امام کے پیچھے قراُت کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، واذا قری القرآن الخ (المغنی والشرح الکبیرس ۲۰۱ بمصری مکروبات الصلاۃ)

تفیراین کثیر ایک اور روایت ہے۔ عن بشیر بن جابر رضی الله عنه قال صلی ابن مسعود رضی الله عنه قال صلی ابن مسعود رضی الله عنه فسمع ناسا یقرؤن مع الا مام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفقهوا ما آن لکم ان تعقلوا (واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا) کما امر کم الله. حضرت بشیر بن جابر قرماتے ہیں کہ ابن مسعود: نے نماز پڑھائی تو انہوں نے محسوس کیا کہ بعض لوگ امام کے ساتھ قرائت کرتے ہیں، نماز کے بعد آپ نے ان لوگوں سے فرمایا الله کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غورسے سنواور خاموش رہو، اس کے باوجود تم اس بات کونیس جھتے ، کیاا بھی تمہارے بچھنے کا وقت نہیں آیا (تفیر ابن کشرص ۱۲۳ جس)

الاختیار العمیل المختار میں ہے (وان کان مسامون الا یقوا) لقوله تعالی واذا قرئ القوان فاستعمواله وانصتوا استعمواله وانصتوا ابن عباس وابو هریرة رضی الله عنهما و جماعة من المفسرین: نزلت فی الصلواة خاصة حین کانوا یقرون خلفه علیه الصلواة والسلام لیمن اگر مقتری بوتو قراءت نہ کرے اللہ کفر مان واذا قوئ القوآن فاستمعواله وانصتوا کی وجہ ہے، حضرت ابن عباس خضرت ابو ہری اور مضرین کا ایک جماعت کا قول سے کہ بیآ یت نماز کے بارے میں نازل بوئی ہے جب کہ لوگ حضورا قدس الحقی کے بیجھے قراءت کرتے تھے (الاختیار تعلیل المخارج اس ۵۴)

زجاجة المصابح ص ۱۳۸۱ نیا پر بھی متعدد روایتیں اس مضمون کی نقل کی گئی ہیں اس تفصیل ہے یہ بات پوری طرح واضح ہوگئی کہ مذکورہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے لہذا جب امام قر اُت کررہا ہو (جبری نماز ہویا سری) تواس وقت مقتد یوں پر لازم ہے کہ خاموش رہیں اورغور سے نیس کیونکہ قر آن میں دو تھم ہیں ایک استمعوا (امام کی قراءت سنو) یہ تو جبری نماز کے ساتھ خاص ہے ، دوسراتھم ہے انصعوا (امام کی قراءت سنو) یہ تو جبری نماز کے ساتھ خاص ہے ، دوسراتھم ہے انصعوا (امام کی قرائت کے وقت خاموش ہو) یہ جبری اور سری دونوں نمازوں کو شامل ہے۔

علامه ابن بهام رحمة الله علية كرفر مات بين و حاصل الاستدل بالاية ان المطلوب امران: الاستحاع والسكوت في عمل بكل منهما والاول يخص الجهرية ، والثاني لا فيجرى على اطلاقه في جب السكوت عند القراء ة مطلقاً ، وهذا بناء على ان ورود الاية في القراء ة في الصلوة (فتح القدير مع عنايه ج اص ٣٣٢ فصل في القراء ة)

#### احاديث مباركه

(۱)عن ابى موسى الاشسرى برواية جرير عن سليمان التيمى ان رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلوتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤ مكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضآلين فقولوا آمين الخ . (مسلم شريف ص ١٥٠ ج ١ ، باب التشهد في الصلوة)

حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ ﷺ خطبہ دیا ہمیں سنت سکھائی اور نماز پڑھنے کاطریقہ بتاتے ہوئے فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگوتوا پی صفوں کوسیدھی کرلیا کروپھرتم میں سے کوئی ایک امامت کرائے جب امام جمیر کہتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قرائت کرئے قاموش رہواور جب وہ غیسر السم خصوب علیہ میں ولا الصالین کہتو تم آمین کہو۔

امام سلم رحمه الله كايك شاكرد في سوال كياكه الله صديث بين اذا قسوى فانصتوا كالضافية يحيج ب؟ ياضافيه سلم في كياب، دوسرول كاروايت مين ميه جملة بين ، توامام سلم في جواب ديا" تسريد احفظ من سليمان ؟" كياتم سليمان المسلم سليمان ؟" كياتم سليمان المسلم شريف من الماضوط براه كرحديث كاحافظ جام عن المنافظ على وه كامل الحفظ تام الضبط ب، ال كاتفر ومعزنيين (مسلم شريف من ١٤٠٤)

حقیقت بیہ کے کہ سلیمان میں کی متابعت و موافقت کرنے والے دوسرے حفاظ و ثقات موجود ہیں، چنانچہ مولانا ظفر احمر تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں ' صحیح ابوعوانہ ہیں اس حدیث کوعبدالله بن رشید سے ابوعبیدہ (مجاعہ بن زبیر عقلی ) سے قیادہ سے یوئی بن جبیر سے حطان بن عبدالله رقاقی سے ، ابوموی اشعری سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا جب امام آت کرے تو خاموش رہواور جب غیر المع خضو ب علیہم و لا المضالین کے تو آئین کہو، اس میں سلیمان میں کی متابعت ابوعبیدہ نے کی ہو وہ بھی قیادہ سے سلیمان میں کی طرح اذا قر آ الا حام فانصتو اروایت کر با اورایت کیا ہے ، ان بسم عبدالله بن رشید اورا بوعبیدہ دونوں کو متفقیم الحدیث کو روایت کیا ہے ، ان کی سند میں عمر بن عامر اور سعید بن ابی عروبہ نے قیادہ دار ططنی نے بھی اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے ، عمر بن عامر اور اسعید بن ابی عروبہ نے قیادہ سے سلیمان تھی کی طرح و اذا قو آ فانصتو اروایت کیا ہے ، عمر بن عامر اور ابن حبان اپنی تھے میں اس سے ہا کی طرح اس کی سند میں میں سے ہا کی طرح اس میں سے ہا کی طرح اللہ میں اور ایت کیا ہے ، عمر بن عامر اور ابن حبان اپنی تھے میں اس سے ہا کیا کہ اس کا شاگر دوسالم بن فوح رجال مسلم میں سے ہا کہ مسلم اور ابن خریمہ اور ابن حدیث میں اس مدیث میں ادا قسو آلو میان میں بیاس میں اور ایت کیا ہے ، عمر میں سے صرف سلیمان تھی کی کموافقت کی ہے۔ ( فاتحہ الا میام فانصتو از زیادہ کیا ہے غلط ہے ، قادہ کے تین شاگر دول نے جو ثقہ ہیں سلیمان تھی کی کموافقت کی ہے۔ ( فاتحہ الا میام فانصتو از زیادہ کیا ہے غلط ہے ، قادہ کے تین شاگر دول نے جو ثقہ ہیں سلیمان تھی کی کموافقت کی ہے۔ ( فاتحہ

الکلام فی القراءة خلفالا مام ۲۶،۹۳۰ (۲۵) (۲) نسائی شریف میں ہے۔

ت اويل قوله عزوجل واذا قرئ القرآن فاستمعواله وانصتوا لعلكم ترحمون ، عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الا مام ليؤتم به فاذا كبر فكبر واذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد (باب تاويل واذا قرى القرآن نسائى شويف ص ٩٣ ج ا (باب القراء ة فى الصلواة مشكواة شريف ص ١٨).

یعنی: ارشاد خداوندی و اذا قسری القرآن فاستمعواله و انصتوالعلکم ترحمون کی تاویل حضرت ابو بریرهٔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اتباع (اقتداء) کی جائے ہیں جب وہ تکبیر کہ تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قراءت کر سے قاموش رہواور جب سمع الله لمن حمده کہو۔

(٣) ابن ماجيس ب-

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الا مام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المعضوب عليهم و لا الضالين فقولوا آمين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد (ابن ماجه شريف ص ١٢ باب اذا قرألا مام فانصتوا)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ امام اس کے مقرد کیا گیا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے ہیں جب وہ تکبیر کہ تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہواور جب وہ غیر السم خضوب علیہم و لا الصالین کہتو تم آمین کہو،اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرواور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے تگ تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔

نسائی اوراین ماجہ کی فذکورہ حدیث ابو ہریرہ سی جے بامام سلم رحمہ اللہ کے ایک شاگر دابو بکرنے امام سلم عصرت ابو ہریرہ کی حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بیمیر سے نزد یک سی حج ہے ہسلم شریف میں ہے، فقال ہو صحیح یعنی واذا قرئ فانصتوا فقال ہو میں ہے، فقال اللہ ابو بکر فحدیث ابی ہویوہ فقال ہو صحیح یعنی واذا قرئ فانصتوا فقال ہو عندی صحیح رمسلم شریف جاص ۲۰۷ باب التشهد فی الصلواة)

اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی گوامام کے پیچھے کچھ پڑھنائیس جا ہے اسے خاموش رہنا چاہئے، نیز مذکورہ حدیث سے قرآن مجید کی آیت واڈا قرئ القرآن فاستمعواله وانصتوا کی تشریح بھی ہوجاتی ہے کہاس آیت کا تعلق نماز سے ہے۔

(۲) ترندی شریف میں ہے۔

حدثنا اسحق بن موسى الا نصارى نامعن نا مالك عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامام هذاحديث حسن صحيح. (ترمذى شريف ج ا ص ٣٢ باب ماجاء في ترك القراءة خلف الا مام)

حضرت جابرُ قرماتے ہیں جس نے کوئی رکعت بغیر سورۂ فاتحہ کے پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو،امام تر مذی نے فر مایا بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

(۵)امام طحاوی حمد الله نے بیحدیث معانی لآ ثار میں مرفوعاً روایت کی ہے۔

حدثنا بحربن نصرقال حدثنا يحيى بن سلام قال ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابس بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الا وراء الامام.

۔ من مسلم معرف ماری کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی حضرت جابر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی رکعت پڑھی اوراس میں سور وَ فاتحہ بیں پڑھی تو اس نے نماز نبیں پڑھی گرید کہ وہ امام کے چیچے میز طحاوی شریف ص ۱۰ ج اباب القرآ ۃ خلف الامام)

ان دونوں حدیثوں سے خاص طور پر بیانت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھےسورۂ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے ذمہ واجب نہیں ہے۔

(٢) مؤطاامام مالك ميں ہے۔

مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان اذا سئل هل يقرء احد خلف الامام قال اذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر رضى الله عام واذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنه لا يقرأ خلف الا مام (مؤطاامام مالك ص ٢٩)

نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمائے جب سوال کیا جاتا گیا کوئی امام کے پیچھے قراءت کرسکتا ہے؟ تو آپ فرماتے جب تم میں ہے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کو گافی ہے (جس طرح امام کاسترہ تمام مقتدیوں کے لئے کافی ہوجاتا ہے اور جب تنہا پڑھے تو قراُت کرے ،خودعبداللہ ابن عمر بھی امام کے پیچھے قراُت نہیں کرتے تھے،

رَجَاجَة المصابح مِينَ مِن وقال العينى وكان ابن عمر رضى الله عنه لا يقرأ خلف الا مام وكان اعطم الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، انتهى اعلامه عنى قرمات بين كرابن مرامام كي يجي اعظم الناس اقتداء برسول الله على الله على اقتداء مين سب من الاهارة في المصابح ص ٢٥١ جاباب القراة في الصلوة) القراة في الصلوة)

(2) ابن ماج بين بحد حدث على بن محمد ....عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على عنه عنه قال قال وسول الله صلى الله على الله على الله عنه عنه عن كان له امام فقراء قالا مام له قرائة (ابن ماجه ص ١٢ باب اذا قرء الامام فانصتوا)

قرأت ہے(یعنی امام کی قرأت اس کے لئے کافی ہے)

جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کا کوئی امام ہو (بعنی نماز باجماعت پڑھ رہا ہو) توامام کی قرائت اس کی قرائت ہے۔

(٩) مؤطاام محمد المحمد الحبرنا ابو حنيفة قال حدثنا ابو الحسن موسى بن ابى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى خلف الا مام فان قراء قراء أو الم قراء أو (موطا امام محمد ص ٢٢ باب القرأة في الصلوة خلف الا مام)

امام محدِّفر ماتے ہیں امام ابوصنیفہ ﷺ ابواکھن مویٰ بن ابی عائشہ سے انہوں نے عبداللہ بن شداد بن الباد سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا جوُّخص امام کے چھے نماز پڑھے تو امام کی قرائت اس کے لئے قرائت ہے۔

(۱۰) زجاجة المصائح من جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى خلف الا ما م فان قراء ة الا مام له قرأة. رواه محمد ، والدار قطنى والبيهقى عن امامنا ابى حنيفة وهو احسن طرقه حكم عليه ابن الهما بانه صحيح على شرط الشيخين وقال العينى هو حديث صحيح اما ابو حنيفة فابو حنيفة وموسى بن عائشة الكوفى من الثقات الا ثبات من رجال الصحيح من وعبد الله بن شداد من كبار الشامين وثقا تهم وهو حديث صحيح ، انتهى، (باب القرأة في الصلوة زجاجة المصابيح ص ٢٣٨، ص ٢٣٩)

حضرت جابرٌ نبی ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جوشن امام کے بیچھے نماز پڑھے وامام کی قر اُت اس کی قر اُت ہے امام محرٌ ، دارقطنی اور بیمی نے جارے امام ابوصنیفہ ہے اے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی سندسب سے احسن ہے اور اس کے متعلق علامہ امام ابن الہام نے فرمایا ہے کہ بیصدیت سے جامام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے موافق ہے اور علامہ بینی نے فرمایا کہ یہ حدیث سے جے ، ابوحنیفہ تو ابوحنیفہ بی ہیں ۔ ان کا کیا کہنا ، اور موکی بن عائشہ نہ صرف تقداور معتبر ہیں بلکہ بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں اور عبد اللہ بن شداد شام کے بڑے محدث اور تقد ہیں اور عبد اللہ بن شداد شام کے بڑے محدث اور تقد ہیں اور عبد اللہ بن شداد شام کے بڑے۔

(۱۱) مؤطاامام محمد میں ایک اور روایت ہے۔

قال محمد اخبر نا اسرائيل حدثني موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن الهاد بن الهاد قال الله محمد اخبر نا اسرائيل حدثني موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال الله صلى الله صلى الله عليه فلما ان صلى قال لم غمز تني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امك فكرهت ان تقرأ خلقه

فسمعه النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فان قرأ ته له قرأ ة (مؤطا امام محمد ص ٥٥) ما باب القرأة في الصلوة خلف الا مام)

یعنی:عبداللہ بن شدادے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عمر کی نماز پڑھائی ایک شخص نے آپ کے چھے قرائے گیان کے پاس والے شخص نے انہیں ہاتھ لگا کرخاموش رہنے کا اشارہ کیا نماز کے بعداس شخص نے کہاتم نے مجھے خاموش رہنے کے لئے کیوں شارہ کیا انہوں نے کہارسول اللہ اللہ اللہ علی تراس کئے میں نے اس کونا پہند سمجھا کہ رسول اللہ اللہ اللہ علی نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہوتو ہے شک اس (امام) کا قرائے کرنا ہی (مقتدی) کا قرائے کرنا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللدانساری ہے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کدرسول اللہ بھٹے نے نماز پڑھائی اور ایک شخص آپ کے پیچھے قر اُت کرتا تھا تو نبی کریم بھٹے کے ایک سحافی اس کونماز میں قر اُت کرنے ہے رو کئے لگے اس نے کہا تم مجھکو نبی بھٹی کی پیچھے قر اُت کرنے ہے رو کتے ہو، دونوں کے درمیان اس سلسلہ میں نزاع ہونے لگا یہاں تک کہا تم مجھکو نبی بھٹی کے لیا گیا تو نبی کریم بھٹے نے ارشا فرمایا جو شخص امام کے چھھے نماز پڑھے تو امام کی قرارت ہے، امام محد قرماتے ہیں ای پرہمارا ممل ہے اور یہی امام ابوصنیفہ گا قول ہے۔

(١٣) زجاجة المصائح بين عن على رضى الله عنه قال سئل رجل النبى صلى الله عليه وسلم اقرأ خلف الا مام او انصت قال لا بل انصت فانه يكفيك رواه البيهقى. (زجاجة المصابيح ص ٢٥٠ ج ١ باب القرأة في الصلوة)

(۱۳) زجاجة المصائح مين بي بيدعن ابن عباس رضنى الله عنهما قال وسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيك قرأة الا مام خافت او جهر رواه الدار قطنى (زجاجة المصابيح ج اص ٢٥٠ باب القرائة في الصلاة)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بروايت ب كدرسول الله الله الشادفر ماياتمهار ع لئے امام كى

قرائت کافی ہے سری نماز ہو جہری۔

(10) مسلم شريف مين ب: حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا يعقوب يعنى ابن عبدالرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال القارى غير المغضوب علهم و لا الضآلين فقال من خلفه 'أمين فوافق قوله قول اهل السمآء غفرله ما تقدم من ذنبه (مسلم شريف ج اص ٢٦ ا باب التسميع والتحميد والتامين)

حضرت ابوہریرہ میں سے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب قر آن پڑھنے والا غیہ۔۔۔۔ المصف صوب علیہم و لا الصالین کے ، پس جولوگ اس کے پیچھے ہیں ( یعنی مقتدی) وہ آمین کہیں ، پس جس ک آمین آسان والوں ( یعنی فرشتوں ) کی آمین کے موافق ہوگی اس کے اعظے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔

یہ عدیث نماز باجماعت سے متعلق ہے اور اس حدیث میں قرآن پڑھنے والے کا اطلاق صرف امام پر کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرائت کرنا صرف امام کی ذمہ داری ہے اگر متقتدی پر بھی قرائت لازم ہوتی تو امام کی تخصیص ندی جاتی ، نیز اس حدیث سے بیجمی معلوم ہوا کہ سورہ فاتح صرف امام پڑھے گا ،ای لئے ارشاد فر مایا کہ جب قرآن بڑھنے والا بعنی امام غیر المغضوب عیبہم ولا الضالین کے قومقتدی آمین کہیں۔

(۱۲) بخاری شریف میں بھی بیروایت ہے۔

حدثنيا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهرى حدثناه عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارى فامنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تامينه تامين الملئكة غفرله ما تقدم من ذنبه (بخارى شريف ج٢ ص ٥٣٤ كتاب الدعوات ، باب التامين)

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا جب قاری ( یعنی امام ) آمین کہے، تو تم بھی آمین کہو، پس بے شک ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں پس جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے تو اس کے اسکلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

اس حدیث میں بھی قاری ہے مراد امام ہی ہے ،معلوم ہو! کہ امام ہی قراءت کرے گا اور مقتدی خاموش رہیں گے،اگر متفذی پر بھی قرائت ہوتی تو ارشادیوں ہوتا جبتم ولا الضالین کہوتواس کے بعد آمین کہو۔ اس کےعلاوہ متعدد جلیل القدر صحابہ وتا بعین کے اقوال حنفیہ کی تائید میں ہیں چندیہاں پیش کئے جاتے ہیں۔

## آ ثار صحابه وتابعين

مصنف عبدالرزاق میں ہے۔

المبدالرزاق عن معمر قال سرواخبرني موسى بن عقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر و عمر و عشمان كانوا ينهون عن القراء ة خلف الا مام (مصنف عبدالرزاق ص ١٣٩)

(باب القراء ة خلف الا مام)

مویٰ بن عقبہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ابو بکر عمر ،اورعثان رضی اللہ عنہم اجمعین امام کے پیچھے قر اُت منع کرتے تھے۔ (زجاجة المصابیح ص ۲۵۰ج)

مصنف عبدالرزاق میں ہے۔

عبدالرزاق عن ابن عينية عن ابى اسحاق الشيبانى عن رجل قال: عهد عمر بن الخطاب ان لا تقرأ وامع الا مام (مصنف عبدالرزاق ج٢ ص ١٣٨ رجاجة المصابيح ص ٢٥١ ج ا باب القراة في الصلوة)

ایک شخص نے بیان کیا کہ حفزت عمر ؓ نے ہم ہے عہدلیا کہ ہم امام کے ساتھ قراءت نہ کریں۔

## حضرت علیؓ کے آثار:

طحاوى شريف مين ب حدثنا فهد .... قال سمعت ابى ليلى قال قال على رضى الله عنه من قرأ خلف الا مام فليس على الفطرة (طحاوى شريف ص ١٠٠ ج١)

حضرت على في فرمايا جو خض امام كي يتيجية قراءت كرتا بوه فطرت پرنبيس بـ (زجاجة المصابيح ص ١٥١ ق ١) مصنف عبدالرزاق ميں بـ عبدالوزاق عن المحسن مسل عن عبد الله بن ابى ليلى قال: سمعت علياً يقول: من قرأ خلف الا مام فقد اخطأ الفطرة.

حضّرعلی کاارشاد ہے کہ جوُخص امام کے پیچھے قراءت کرے اس نے فطرت کے خلاف کیا۔ (باب القرأة خلف الامام مسنف عبدالرزاق ص سے اج1)

## حضرت عبدالله بن مسعودٌ کي آثار:

ابودائل ہے روایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود گی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں امام کے پیچھے قر اُت کرلیا کروں؟ فرمایا قر آن کے لئے خاموش رہو کیونکہ نماز میں دوسراشغل ہے (لیعنی قر آن کے ادامر دنواہی اور وعدہ دعید پرغور کرنا)ادر تم کوقر اُت کے بارے میں امام کافی ہے۔

مؤطاا محمد عن حماد عن المحمد الحبونا محمد بن ابان بن صالح القوشى عن حماد عن المراهيم النخعى عن علقمة بن قيس ان عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الا مام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه في الا وليين و لا في الا خريين واذا صلى وحده قرأ في الاوليين بفا تحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الا خريين شيئا (باب القرأة خلف الامام) مؤطا امام محمد ص ٥٨)

علقمہ بن قیس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود اللہ کے پیچھے تر اُت نہ کرتے تھے نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں نہ پہلی دور کعتوں میں نہ آخری دور کعتوں میں ،اور جب تنہا نماز پڑھتے تو پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے تھے۔

## حضرت عبدالله بن عباس كااثر:

عن ابي حمزة قال قلت لابن عباس اقرأ والامام بين يدى فقال : لا . طحاوى شريف ص ١٠٨ ج ا باب القرأة خلف الا مام)

ابوهمزه ت روایت ہفرماتے ہیں میں نے ابن عباسؓ ہے عرض کیاامام میرے آگے ( قر اُت کرتا ہواس وقت میں قراءت کروں؟ آپ نے فرمایانہیں ( قراءت مت کرو )۔

## حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كالر:

عبدالرزاق عن هشام بن حسان عن انس بن سيرين قال سنالت ابن عمر اقرأ مع الا مام فقال انك لضخم البطن قراةُ الا مام (مصنف عبدالرزاق ص ٣٠ ا ج٢)

ابن سیرین کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے دریافت کیا، میں امام کے پیچھے قراُت کیا کروں؟ فرمایا تو تو بڑے پیٹ کامعلوم ہوتا ہے (تجھے )امام کی قراُت (کافی ہے )

(٢)عبد الرزاق قبال اخبونا دائو دبن قيس عن زيدبن اسلم عن ابن عمر كان ينهى عن القرأة خلف الامام) القرأة خلف الامام)

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنماامام کے پیچھے قر اُت کرنے سے منع فرماتے

(٣) مَوَ طاامام مُحمِين ٢٠ قال محمد اخبر نا عبيد الله بن عموبن حفص بن عاصم بن عمو بن الخطاب عن نافع عن ابن عمو قال من صلى خلف الا مام كفته قرأ ته (مؤطا امام محمد ص ٢٦ ايضاً)

نافع ،ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنبمانے فرمایا جو محص امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کے لئے امام کی قر اُت کافی ہے۔

(٣)قال محمد اخبرنا عبدالرحمن بن عبد الله المسعودى اخبرنى انس بن سيرين عن ابن عسمر رضى الله عنه انه سائل عن القرأة خلف الا مام قال تكفيك قرأة الا مام (موطأ امام محمد ص ٧٧ ايضاً)

۔ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہمائے قرأت خلف الامام کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا تمہاے لئے امام کی قرأت کافی ہے۔

## حضرت زيد بن ثابت كااثر:

عن عطاء بن يسارانه سأل زيداً عن القراء ة مع الامام فقال لا قراء ة مع الامام في شي رواه مسلم في باب سجود التلاوق (زجاجة المصابيح جاص ١٥١ باب القرأة في الصلوة) (مسلم شريف ص ٢١٥)

عطاء بن بیارے روایت ہے کہ انہوں نے زید بن ثابت ہے امام کے ساتھ قراُت کرنے کے متعلق وریافت کیا تو آپ نے فر مایا امام کے ساتھ کسی حالت میں بھی قراُت نہیں، بیروایت امام سلم نے اپنی تھے میں ہاب سجو د التلاوة میں نقل فرمائی ہے۔

مصنف عبدالرزاق مين ب: اخبونا عبدالرزاق قال عن الثورى عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت وابن عمر كان لا يقرأن خلف الامام. (مصنف عبدالرزاق ص ۴۰ اج ۱)

امام توری ابن ذکوان سے روایت کرتے ہیں کہ زید بن ٹابت اور ابن عمر رضی اللہ عنہماامام کے پیچھے قر اُت نہیں کرتے تھے۔

طحاوی شریف پیس ہے:۔عن عطاء بن یسار عن زید بن ثابت سمعه یقول لا تقوا خلف الا مام فی شنی من الصلوات (طحاوی شریف ص ۱۰۸ ج ا باب القواۃ خلف الامام) عطاء بن بیار نے زید بن ثابت گویے فرماتے ہوئے سنا کہ امام کے پیچھے کی بھی نماز میں قرائت مت کیا کرو۔

## حضرت جابر بن عبدالله كالر:

عن جابر قال لا يقرء خلف الا مام لاان جهر و لا ان خافت ، رواه ابن ابي شيبه في مصنفه. (زجاجة المصابيح باب القراة في الصلوة ص ٢٥١ ج ١)

حضرت جابرؓ نے فرمایاامام کے پیچھے قر اُت ند کی جائے نہ جبری نماز میں ،ندسری نماز میں۔

عن عبيد الله بن مقسم انه سأل عبد الله بن عمرو زيد بن ثابت و جابر بن عبدالله فقالوا لا تقرؤا خلف الا مام في شني من الصلوات (طحاوي شريف ج ١ ص ١٠٠)

عبید اللہ بن مقسم نے عبداللہ بن عمر، زید بن ٹابت اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنین سے (قرأت طاف الا مام کے پیچھے کسی بھی نماز میں قراءت مت کرو۔ خلف الا مام کے پیچھے کسی بھی نماز میں قراءت مت کرو۔

عبدالرزاق عن داؤد بن قيس عن عبيد الله بن مقسم قال: سئلت جابر بن عبد الله اتقرآء خلف الا مام في النظهر والعصر شيئاً ؟فقال لا رباب القرأة خلف الا مام مصنف عبدالرزاق ص

عبید اللہ بن مقسم فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا، آپ ظہراورعصر میں امام کے چیچے قراءت کرتے ہیں؟ قاآپ نے فرمایانہیں۔

## علقمه بن قيس كااثر:

قال محمد اخبرنا بكير بن عامر حدثنا ابراهيم المخعى عن علقمة بن قيس قال لان اعض على جمرة احب الى من ان اقرء خلف الا مام (مؤمل امام محمد ص ٥٨) (باب القراءة في الصلوة خلف الا مام)

ابراہیم نخعی علقمہ بن قیس ہے روایت کرتے ہیں علقمہ نے فر مایا میں دانتوں ہے مضبوطی کے ساتھ انگارے تھا مے رہوں ریہ مجھے اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ میں امام کے پیچھے قراءت کروں۔

كتاب الآثاريس بـ محمد قال اخبر نا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم قال ما قرء عملقمة بن قيس قط فيما يجهرو لا فيما لا يجهر فيه و لا في الركعتين الا خريين ام القران و لا غير ها خلف الا مام (كتاب الآثار ص ٢٢ باب القراء ة خلف الا مام)

امام ابوحنیفہ نے حماد ہے انہوں نے ابراہیم نخعی ہے روایت کیا ہے کہ علقمہ بن قیس نے بھی امام کے پیچھے قراءت نہیں کی نہ جبری نماز میں نہ سری نماز میں ،نہ سور ہُ فاتحہ پڑھتے تھے نہ اور کوئی سورت۔

## محربن سيرين كالثر:\_

حدثنا الثقفي عن محمد قال لا اعلم القراء ة خلف الا مام من السنة (مصنف ابن ابي شيبه ج اص ٢٧٤ من كره القرأة خلف الا مام)

محد بن سیرین ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا میں امام کے پیچھے قراُت کرنے کومسنون نہیں سمجھتا۔ محد بن سیرین ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا میں امام کے پیچھے قراُت کرنے کومسنون نہیں سمجھتا۔

### سويد بن غفله كااثر:

حدث الفضل عن زهير عن الوليد بن قيس قال سألت سويد بن غفلة اقرأ حلف الا مام في الظهر والعصر فقال لا (مصنف ابن ابي شيبه ص ٢٥٧ ج ا من كره القراء ة خلف الامام)
في الظهر والعصر فقال لا (مصنف ابن ابي شيبه ص ٢٥٧ ج ا من كره القراء ة خلف الامام)
فضل زمير سے وہ وليد بن قيس سے روايت كرتے بين انہوں نے قرمايا ميں نے سويد بن غفله سے (جو برے درجہ كے تابعی بين اور بعض نے ان كوسحاني بھی كہا ہے ) دريافت كيا مين ظهر وعصر مين امام كے بيجھے قراًت كرايا
كرون؟ آپ نے فرمايانييں۔

# ابراہیم تخعی کااثر:

قال محمد اخبر نا اسرائيل بن يونس حدثنا منصور عن ابراهيم قال ان اول من قرأ خلف الامام رجل اتهم (مؤطا امام محمد ص ٨٥ باب القرأة خلف الامام)

منصوراً براہیم نخعی ہے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے امام کے پیچھے سب سے پہلے قر اُت کی وہ دین میں متہم تھا۔ مولا ناظفراحمرتھانوی تحریفر ماتے ہیں: ف۔ابراہیم تعلی فقہاء کوفہ میں ہے ہیں بظاہر مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں سے پہلے جس شخص نے قر اُت خلف الا مام شروع کی وہ تہم تھا ممکن ہے کوئی خارجی یا قدری ہو،اس سے پہلے اہل عبداللہ بن مسعود کے موافق تھا کہ وہ امام کے چیجھے قر اُت نہ کرتے تھے،ابراہیم نخعی کا یہ مطلب نہیں کہ کہ اور حجاز میں بھی قر اُت خلف الا مام س اہم ہیں ہو) کہ اور حجاز میں بھی قر اُت خلف الا مام س اہم ہیں ہو) کہ اور حجاز میں بھی قر اُت خلف الا مام س اہم ہیں ہو) کہ اور حجاز میں بھی قر اُت خلف الا مام س اہم ہیں ہو) اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جن کوہم نے مصلحتا جیموڑ دیا۔

ز جاية المصات فالا ولى في الحجورية والثاني في السرية فالمعنى اذ قرئ القرآن فاستمعواله ان جهربه وانصتوا واسكتوا ان اسربه انتهى وبه اخذ اما منا ابو حيفه واصحابه وقال به جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعلى بن إبى طالب، وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود على ما هو الا رجح في الرواية عنهما ، وسفيان الشورى وسفيان بن عيينة وابن ابى ليلى والحسن بن صالح بن جي وابراهيم المنخعى واصحاب ابن مسعود وغيرهم من مشاهير الصحابة والتابعين كذا ذكره ابن وابراهيم المنتذكار والتمهيد وقال العينى وقد روى منع القرأة عن ثما نين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى و العبادلة الثلاثة واسا ميهم عند اهل الحديث وقيل تجاوز عدد من افتى في ذلك الزمان عن الثمانين فكان اتفاقهم بمنزلة الاجماع وذكر الشيخ الامام عبد الله بن يعقوب الحارثي السبذه و ني في كتاب كشف الا سوارعن عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه قال عشرة من الصحاب رسول الله صلى الشعلية وسلم ينهون عن القراء ة خلف الا مام اشد النهى ابو بكر الصحابة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب وعبدالرحمن بن عوف وسعد الله بن ابى وقاص وعبد الله بن مسعود و زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس رضى الشعنهم الخرباب القرأة في الصلاة زجاجة المصابيح ص ٢٣٢ ج ١).

ترجمہ نے تی این جام اور دیگرفتہا ، فرماتے ہیں کہ نماز میں مقدی کو قرائت کے متعلق دو تھم ہیں ایک استماع یعنی ہان واکسنا اور دوسرا تھم انصات یعنی چپ رہنا پہلا تھم (یعنی استماع) جبری نمازوں سے متعلق ہادر دوسرا تھم (یعنی استماع) جبری نمازوں سے متعلق ہادر دوسرا تھم (یعنی انصات) سری نمازوں سے متعلق ہے ، پس آیت کے معنی یہ ہیں ، اور جب قرآن پڑھا جا کے تواس کو خوب خور سنو، اگر جبر سے پڑھ درہا ہو، اور خاموش (چپ) رہوا گرآ ہت پڑھے۔ ہمارے امام ابو صنیفہ اور آپ کے شاگردوں نے ای کو اختیار فرمایا ہے (کہ مقدی یا خور سے نیا خاموش رہ خود قرائت خلف الا مام نہ کر ہے ) اور حضر ت جابر بین عبد اللہ تربی خاب اور حضر ت علی بن ابو طالب کا بھی یہی قول ہے اور حضر ت عمر بین خطاب اور حضر ت جابر بین عبد اللہ بن مسعود ہے جورائح روایت آئی ہو وہ بھی بہی ہے نیز سفیان توری ، سفیان بن سینے ، ابن ابی لیل ، شن بن سائے ، بن جی ، ابراہیم نحی اور عبد اللہ بن مسعود گے جملے شاگر داور ان سب کے سواجہ مشہور سے بدوتا بعین ہیں وہ سب قرائت خلف الا مام کی ممانعت کے قائل ہیں ابن عبد البر حمد اللہ نے استد کار اور تمہید میں ای طرح بیان فرمایا ہے ، عمل مرت بی بی مرت کی مرت میں مردی ہے جن میں حضر سے علی مرت کی ۔ رحمد اللہ فرماتے ہیں کہ قرائت خلف الا مام کی مجانعت ای میں انقد نے استد کار اور تمہید میں ای طرح بیان فرماتے ہیں کہ قرائت خلف الا مام کی مجانعت ای میں مجلیل القدر صحابہ ہے مردی ہے جن میں حضر سے علی مرت کی ۔ رحمد اللہ فرماتے ہیں کہ قرائت خلف الا مام کی مجانعت ای می مجلیل القدر صحابہ ہے مردی ہے جن میں حضر سے علی مرت کی ۔

عبادا کہ علاقہ لیعنی عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں اوران ای ، ۸ صحابہ کے اسماء محدثین کے پاس محفوظ ہیں ، اور منقول ہے کہ قراء ت خلف الا مام کی ممانحت کے متعلق ہی اس زمانہ ہیں فتوی و بنے والوں کی تعدادای ۸۰ سے متجاوز تھی اور ان سب حضرات کا قرار ، حلف الا مام کی ممانعت پر اتفاق کر لینا اجماع کی طرح ہے اور شخ امام عبداللہ بن یعقو ہے عارثی البدمونی نے ساب کشف الا سرار میں عبداللہ بن زیدا سلم سے نقل کیا ہے وہ اپنی و ید بن اسلم اسلم کی مرافعت پر اتفاق کر لینا اجماع کی ہے وہ اپنی و اللہ ( زید بن اسلم اسلم کی صورت اللہ بن اسلم کی مرافع کہ رسول اللہ کے وہ اپنی و کسی اسلم کی مرافع کے ساتھ منع کرتے تھے وہ دی صحابہ یہ ہیں حضرت ابو بکر صحابہ میں دی صحابہ میں دی صحابہ میں دی صحابہ میں من الحکم اس بن عوف ، حضرت عبداللہ بن عمد اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود ، حضرت رید بن ثابت ، حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود ، حضرت رید بن ثابت ، حضرت عبداللہ بن عبدالہ بن عبداللہ بن عبد

الانتيار تعليل التخاري ب رواد كان ساموماً لا يقرأ ) لقول بعالى واذا قرى القرآن فى فاستمعواله وانصتو، قال ابن عباس وابو هريرة رضى الله عنهما وجماعة من المفسرين نزلت فى الصلو ة خاصة حين كا نوا يقرؤن خلفه عليه الصلوة والسلام وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسا جعل الا مام ليو تم به فاذا قرء فانصتوا، وقال صلى الله عليه من كان ما موماً فقرأة الا مام له قرأة ،وروى الشعبى عن النبى صلى الله عليه وسلم لا قرأة موروى الشعبى عن النبى صلى الله عليه وسلم لا قرأة خلف الا مام (الا ختيار لتعليل المختار ص ٠٥٠ م ا)

ادراگرمقتدی ہوتو قراءت نہ کرے، اللہ تعالی کے قربان واذا فسوی المقسر آن فاستمعوا له وانصتوا کی وجہ ہے، حضرت ابن عبال حضرت ابو ہریرہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ بیرا یت نماز کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ لوگ حضورا قدی ہے کہ چھے قرات کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا اماس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا جو خص مقتدی ہوتو امام کی قرات اس کی قرات ہوا ورضی نے بی کریم بھی ہے روایت کی ہے کہ امام کی تر اُت ہوا در محمد کی ہے کہ امام کی ہوتو امام کی ہوتو امام کی قرات ہوا ورضی نے بی کریم بھی ہے روایت کی ہے کہ امام کی ہوتا ہو گئے ہوتا ہے۔

رساكل الاكان شي بوليس على المقتدى قراءة ويكفيه قرأة امامه عندنا وعند الا مامين احمدرحمه الله ومالك رحمه الله الله الله وحجتنا ماروى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لهامام فقراءة الا مام له قراءة هذا حديث صحيح رواه إلا مام ابو حنيفة وقد ذكر الا مام محمد في المؤطا ان اخبره ذكر السند، وابن عدى بسنده عن ابي حنيفة وحكم بصحته ابن الجوزى وقد اطال الكلام ههنا في فتح القدير وذكر اسا نيد هذا الحديث وبين صحة سندين متصلين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسند ابى حنيفة اصح وقد ثبت عن اكا بر الصحابة مثل مذهبنا .... الخ.

مقتدی پرقر اُت نہیں ہے ہمارے نزد یک اور امام احد اور امام مالک کے نزد یک امام کی قر اُت اس کے لئے

حافظ ابن تیمید گوغیرمقلدین ایناامام مانتے ہیں،ارقام فرماتے ہیں۔

فالنزاع من الطرفين لكن الذين ينهون عن القراءة خلف الامام جمهور السلف والخلف ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة والذين او جبو ها على الما موم فحديثهم ضعفه ا نمة. (تنوع العبادات ص ٨٦)

مسئلہ زیر بحث میں نزاع طرفین ہے ہے لیکن جولوگ امام کے پیچھے قراُت سے منع کرتے ہیں وہ جمہور السلف والمخلف ہیں اور اور ان کے ساتھ کتاب اللہ وسنت صححہ ہے اور جولوگ امام کے پیچھے مقتذیوں کیلائے قراُت کو واجب قرار دیتے ہیں ان کی حدیث کواٹمہ کے حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔

تفسیر حقائی میں ہے جب امام قرآن آوازے پڑھے تو مقتدیوں کے لئے سکوت کر کے سننے کے لئے میہ آیت نازل ہوئی، چنانچیز مذی نے ابو ہر رہ ہے۔ روایت کی ہے کہ ایک بارآ تخضرت ﷺ نماز جبری پڑھارہے تھے، فارغ ہوکر یو چھا کہ کیا گئی نے میرے ساتھ پڑھا تھا کہا ہاں یار سول اللہ، آپ ﷺ نے فرمایا میں بھی کہتا تھا کہ جھ ے کوئی قرآن میں جھگزار ہاہا اس وقت ہے لوگ آنخضرت ﷺ کے ساتھ صلوٰۃ جبریہ میں ہڑھنے ہے رک گئے ، اس حدیث کوتر مذی نے حسن سیحے کہا ہےاور یہی مضمون ابن مسعودٌ وعمران بن حصینٌ و جابر بن عبداللّٰدٌ ہے منقول ہے،اور ای طرح مسلم نے ایک صدیث روایت کی ہے انسا جعل الا مسام النجس کے اخیر میں آنخضرت علیہ الصلوة والسلام سے سیجی منقول ہے اذا قسر ، ف انسستو اکہ جب امام پڑھے تومقتد ہوں کوچپ جاپ رہنا جا ہے ،اورای طرح تزندی نے جابر بن عبداللہ ہےروایت کی کہ جونماز میں الحمد نہ پڑھے گااس کی نماز نہ ہوگی مکر جب کہ امام کے چیچے ہواس حدیث کو بھی تزندی نے حسن سیجے کہا ہے اور اس حدیث کوامام طحاوی نے مرفوعاً روابت کیا ہے اور احمد اور ما لک نے بھی اس صدیث کوروایت کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی اورائ مضمون کی اور بہت ی احادیث امام محمد وابو بکر بن شیبہ وغیرہ نے روایت کی ہیں۔ لمبذااس آیت اوران احادیث پر لحاظ کر کے امام ابوحنیفہ امام کے پیچھے مقتذی کو قر آن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ سننے اور سکوت کرنے کا حکم دیتے ہیں ،اور صحابہ میں عبداللہ بن مسعودٌ و جابر بن عبداللداورابن عمرٌ وغیرہم بھی امام کے پیچھے المدنبیں پڑھتے تھے،امام شافعی اور بعض محدثین آیت اورا حاویث مذکورہ کو مخصوص كركے امام كے بيجھے صرف الحمد پڑھنے كى تاكيد كرتے ہيں ندائ طرح سے كدامام بھى پڑھے اوروہ بھى پڑھے بلكه جب امام سكتدكر يتوير هے، ترمذي كتے بي كه اختيار اصبحباب الحديث ان لا يقوء الرجل اذا جهر الأصام بالقرأة وقالوا يتبع سكتات الا مام اوروليل ان كى حديث الؤبريره بكدمن صلى صلوة لم يقر

فیها بام القرآن فهی خداج غیرتمام که جونماز میں الحمد نه پر سے گااس کی نماز ناتھ ہوگی ، مگری دین خصوصاامام اجمد نے جوامام حدیث بین اس حدیث کو حالت انفراد پر محمول کیا ہے بینی الحمد کا پر صنا جوخروری ہوتا اس حالت میں ہے کہ جب اکیلا ہوامام کے پیچے نہیں چنانچے ترفدی کتے ہیں واصا احمد بین حسیل فیقال معسی قول النبی صلی
الله علیه و سلم لا صلواۃ لمن لم یقوء بفاتحة الکتاب اذا کان و حدہ واحتج بحایث جابر بن عبد الله حیث قال مین صلی دکھ لم یقر فیھا بام القرآن فلم یصل الا ان یکون و داء الامام . بس جب امام المحد ثین کے نزدیک اس حدیث کے کہ جس سے الحمد پر حمنا ضروری ثابت کیا جاتا ہے ہم عنی ہوئے تو پھراس سے آیت کو خاص کرنا جو بقول بیمی بالا جماع نماز کے بامے میں نازل ہوئی ہے میں تکلف ہواوراس آیت مکی کوسکوت بوقت خطبہ پر محمول کرنا جو مدینہ میں آ کرمشروع ہوا اور بھی تکلف ہے ، نظر بریں آیت جماعت میں مقتدی کوسکوت کرنا اور دل سے قرآن سننا چاہئے (تفیر حقانی ص ۱۸۱ ص ۱۸ اس ۱۸ جو افراف ، رکوع نم سراا)

(۱) صدیت عباده رضی الله عند کے متعلق ابتداء جواب میں امام سفیان بن عینه آورامام احمد بن صبل کے حوالہ سے عرض کیا گیا ہے کہ بید حدیث مقتدی کو شامل نہیں ہے، لہذا اس صدیت میں عمومیت نہیں ہے اورا گراس روایت کو عموم پررکھا جائے تو روایات میں تعارض ہوگا" الا ان یہ کون و راء الا مام اور من کان له امام فقراء قرالا مام له قسواء قرائی کہ قسواء قرائی کے مقس احتاف کا جو مسلک ہے اگراس پڑمل کیا ہے قسواء قرائی سے اور میں تعارض نہ ہوگا اور ہرایک کا محمل متعین ہوجائے گا کہ حدیث عبادہ منفر داورا مام کے حق میں ہے اور دیگرا جادیث مقتدی کے تن میں ۔

(۲) مدرگ رکوع (یعنی وہ تخص جوامام کورکوع میں پائے ) کے متعلق جمہور صحابہ اور تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کووہ رکعت مل گئی اور یہ بات حدیث ہے بھی ثابت ہوتی ہے، چنا نچہ مشکوۃ شریف میں ایک حدیث ہے عن ابسی هر یسو ہ رضی اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی الله علیه وسلم اذا جنتم الی الصلواۃ و نحن سجو د فاسجدا و لا تعدوہ شین اومن اورک رکعۃ (ای رکو عامع الامام) فقد اورک الصلواۃ رواہ ابو داؤد، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ اللہ اللہ الشافر مایا جبتم نماز کے لئے آ واور ہم مجدہ میں ہول آو تم مجدہ کرواور اس مجدہ کو شارمت کرواور جو تحض (امام کے ساتھ) رکوع پالے تو اس نے وہ رکعت پالی، ابوداؤد (مشکوۃ کرواور اس مجدہ کوشارمت کرواور جو تحض (امام کے ساتھ) رکوع پالے تو اس نے وہ رکعت پالی، ابوداؤو (مشکوۃ

شریف سام اباب ماعلی الماموم) حالانکه مدرک رکوع سورهٔ فاتخذ نبیس پڑھ سکا، جولوگ قراکت فاتخد کوفرض کہتے ہیں ان کو بھی تشکیم کرنا پڑا کہ اے رکعت مل گئی اگر چہ سورهٔ فاتخذ نبیس پڑھی ، نہ کہنا کہ رکوع ملنے ہے رکعت کامل جانا صرف ان لوگوں کا قول ہے جوقر اُت خلف الا مام کی قائل نبیس ہیں مگر نہ کورہ حدیث مرفوع کے پیش نظریہ تشکیم کرنا پڑے گا کہ یہ بات حدیث مرفوع سے ثابت ہے اس لئے بیقول قابل قبول نبیس ہوسکتا خواہ یہ کی کاقول ہو۔

(۳) غیر مقلدین لاصلو قلمن لم یقوا بفاتحه الکتاب ساستدلال کر کے مقدی پرجی سورهٔ فاتحه پرجین فوض قراردیت بین مقراس حدیث میں فصاعداً کی زیاد ہی بھی مروی ہے جے امام سلم شریف میں دوایت کی ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ جو تحض سورهٔ فاتحاور کچھزیادہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں (مسلم شریف ۱۹۳ نی اباب و جوب قراء قالفاتحہ) (منگلو قشریف س ۵۸ باب القراء ت فی الصلوق) بعض محدثین قرماتے ہیں کہ فصاعداً کی وجوب قراء قالفاتحہ) (منگلوقتشریف س ۵۸ باب القراء ت فی الصلوق) بعض محدثین قرماتے ہیں کہ فصاعداً کی زیری میں معمر متفود ہیں 'دحض سے نہیں متابعت وموافقت کرنے والے دیگر ثقات موجود ہیں 'دحض سے الحد تقان وی رحمہ الشّخ بیفرمات بین ،،ال پربعض محدثین کا بیا کہنا کہ لفظ فصاعداً کو صرف معمر نے تنہازیادہ کیا ہے درست نہیں ہے کیونکہ ابوداؤد کی سند میں سفیان بن عین نے بھی معمر کی موافقت کی ہوہ بھی زہری ہے معمر کی طرح درست نہیں ہے کیونکہ ابوداؤد کی سند میں سفیان بن عین نے بھی معمر کی موافقت کی ہوہ بھی زہری ہے معمر کی طرح اوایت کیا ہے جوب تاخیر نے بیان کیا ہے ۔ (فاتحۃ الکلام فی القراء قطف الا مام ساھ) اوراس کی (لفظ فصاعداً کی کا تائید دیگرا حادیث کیا ہے جوبائی ابوداؤدشریف میں ہے عن ابسی سعید نوراس کی (لفظ فصاعداً کی) تائید دیگرا حادیث ہے بھی ہوتی ہے، چنا نچا ابوداؤدشریف میں ہے عن ابسی سعید بورس کی الفراء قبل مین نوری اللہ کی تائید دیارہ میں ہوتی ہے، چنا نچا ابوداؤدشریف میں ہوتی ہے گرسورۂ فاتح اورائیک روایت میں اس طرح ہے الا بسقیراء قافتہ الکتاب فیما زاد نماز نہیں ہوتی ہے۔ فاتحہ ورکھ نا ان نقر بفاتہ کے ساتھ (ابوداؤدشریف سے کا الاب مین توک القراء قافی الصلوق) اوراس کی تائید مندر دورا ہے۔ بھی ہوتی ہے۔

ابوداؤدشريف مين عن ابسى سعيدة قال امونا ان نقوء بفا تحة الكتاب وما تيسو، ابوسعيد خدريَّ عدوايت عداري عن الله على جانب عن المونى ومورة فاتحاوراس كساته جوآسان بو خدريَّ عدوايت على الله على الله

ان روایات کے پیش نظر مقتدی پرسور ہُ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت یا ایک دوآ بیتیں پڑھنا بھی فرض قر اردینا چاہئے ، حالا نکہ وہ اس کے قائل نہیں ، کیا وجہ ہے کہ حدیث کے ایک جز کولیا گیا اور دوسرے جز ،کو بلاکسی دلیل کے ترک کر دیا گیا؟اس سے تو احناف کا مدعا ثابت ہوتا ہے کہ بیرحدیث مقتدی کے بارے میں ہے ہی نہیں بلکہ امام اور منفر د کے حق میں ہے کہ ان پرسور وُ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت یا دو تین آ بیتیں پڑھنا واجب ہے۔

الحاصل: مقدّ یوں کے ذمه قراءت فاتحہ کے لزوم اور وجوب کا دعویٰ تھیجے نہیں ہے امام کی قر اُت، مقدّ یوں کی قر اُت ہے خواہ جہری نماز ہو یاسری، جیسا کہ امام کاستر ہ مقتد یوں کاستر ہ ہے حدیث الا مام صالحنا ابن ماجیس + 2) بھی اس کی موید ہے کہ صانت وجوب حق پر دال ہے اور ظاہر ہے کہ ادائے حق صانت سے اُسل مدیون بری ہوجا تاہے، لہذا حنیوں کی نماز نہ ہونے کا زعم قطعاً غلط ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ مقتدی کے لئے ہرنماز میں جاہے وہ جہری ہو یاسری قر اُت خلف الا مام کو واجب اور ضروری قرار دیتے جیں مگر آپ کی آخری تصنیفات میں کتاب الام جو بہت مشہور کتاب ہے اس میں آپ نے جو تحریر فر مایا ہے وہ بھی ملاحظہ فر مائیں۔

رقال الشافعي) فواجب على من صلى منفرداً واماماً ان يقرء بام القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها واحب ان يقرء معها شيئاً آية او اكثر وساذ كر الما موم انشاء الله(كتاب الا مام ص ٩٣ ج ١)

سومنفر داورامام پرواجب ہے کہ وہ ہر رکعت میں سور ۂ فاتحہ پڑھیں اس کے سواکوئی اور سورت کفایت نہیں کرسکتی اور میں اس کوبھی زیادہ پہند کرتا ہوں کہ سور ہُ فاتحہ کے ساتھ کچھاور بھی پڑھیں ایک آیت ہویا اس سے زیادہ اور میں مقتدی کا حکم آگے بیان کروں گاانشاء اللہ۔

اس عبارت میں امام شافعیؓ امام اورمنفر د گی تشریج کرتے ہوئے ان کا فریضہ بتلاتے ہیں کہ ان کونماز کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ پڑھناضروری ہے اورمقتدی کا وظیفہ کیا ہے اس کے متعلق فر مایا کہ میں خودانشاء اللہ العزیز اس کا تھم بیان کروں گا، چنانچے جلد سابع میں تحریر فر مایا ہے۔

ونحن نقول كل صلواة صليت خلف الا مام والا مام يقرء قراءة لا يسمع فيها قرأ فيها.....(كتاب الام ص ١٥٣ ج)

اورہم کہتے ہیں کہ ہروہ نماز جوامام کے بیچھے پڑھی جائے اورامام الیمی قر اُت کرتا ہو جوئی نہ جاتی ہو ( یعنی سری نماز ہو ) تو مقتذی الیمی نماز میں قر اُت کرے۔

امام شافعی ﷺ کی بیر عبارت اس بات کو واشگاف کرتی ہے کہ مقتدی کو جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سور ہ فاتحہ پڑھنا درست نہیں ہے اور نہ واجب ہے بلکہ مقتدی صرف ان نمازوں میں امام کے پیچھے سور ہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے جس میں امام کی قراءت کی آ وازند تی جاسکتی ہواور وہ سری نماز ہو، اس لئے انہوں نے قسراء ہ لایسسمع ارشاد فرما کر جہری اور سری نمازوں میں مقتدی کا وظیفہ متعین کردیا ہے۔

مندرجہ بالاجواب کی تھیل کے بعد حضرت مولانا محدادریس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کے مضمون پرنظر پڑی ، حضرت مرحوم نے بہت عمدہ اورتشفی بخش مضمون تحریر فر مایا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیمضمون بھی قار ئین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے ،اس مضمون سے مذکورہ مسئلہ مجھنے میں مزید مدد ملے گی ، ابتداء میں ارادہ تو بیتھا کہ مختصرا کچھ لکھ دیا جائے مگر جواب کچھ طویل ہو گیا اور اس مضمون سے مزید طوالت کا اندیشہ ہے مگر مفید ہونے کے خیال ہے. نقل کیا جاتا ہے،اگریہلے سے اس پر نظر پڑتی تو مختصر جواب کے بعدای مضمون پراکتفا کیا جاتا۔ملاحظہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ امام کی قر اُت مقتدی کے لئے کافی ہے مقتدی کو علیجد ہ قراءت کی ضروری نہیں جیسا کہ قر آن کریم میں ہا ولم یک فہم انا انو لنا علیک الکتب یعنی قر آن کریم اللہ کی کتاب ہدایت کے لئے کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں، پس اس حدیث میں امام کے پیچھے پڑھنے کی کراہت اور تا گواری اور تا پیند یدگی کو آپ نے بعنوان کفایت ذکر فر مایا اور چس شخص نے امام کے پیچھے پڑھنے والے وقت کی کراہت اور تا گواری اور تا پیند یدگی کو آپ نے بعنوان کفایت ذکر فر مایا اور چس شخص نے امام کے پیچھے پڑھنے والے والے وقت کسی کی نماز میں پیش آیا اور والے وقت کسی کی مطلقاً مقتدی کا امام کے پیچھے پڑھنا تا گوار اور تا پیند تھا، الغرض بیوا قعہ بھی فیجر کی نماز میں پیش آیا اور جسی ظہر میں اور ہر جگداور ہر موقع پر آپ نے کراہیت اور تا گواری کا ظہار فر مایا اس لئے امام ابو حنیفہ نے بیار شاد فر مایا کہند جہری نماز میں قر اُت خلف الا مام ہواور ندیری میں۔

یہ جابر بن عبداللہ کی حدیث کامضمون تھا جو بلاشہ سی ہے اورای کے ہم معنی ابو الدروا ہی حدیث ہے کہ آ تخضرت بھی نے ارشاد فرمایا مسااری الا مسام اذا قبوا الا کان کافیا ، رواہ الطبرانی واسنادہ حسن ، میں نہیں جانتا کہ جب امام قرائت کرے گریہ کہ وہ مقتدی کے لئے بھی کافی اوروافی ہے۔

#### خلفاءراشدين:

امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں امام المغازی موئی بن عقبہ سے مرسلا روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں امام المغازی موئی بن عقبہ سے مرسلا روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی اور اور عمر فاروق اور عثمان غنی امام کے پیچھے قرائت کرنے سے منع کیا کرتے تھے (عمدة القاری) حافظ عینی فرماتے ہیں کہ بیمرسل صحیح ہے اور عبدالرزاق کا ساع موئی بن عقبہ سے ممکن ہے۔

فاروق أعظممٌ:

امام محد بن حسن مؤطاص ٩٨ ميں فرماتے ہيں۔

ان عمو بن الخطاب قال ليت في فم الذي يقرُ خلف الا مام حجراً. فاروق اعظم كابيارشاد بكه كاش الشخص كمنه مين يقربه وجوامام كر يجهي قراًت كرك-

حضرت على كرم الله وجهه:

مصنف ابن البي شبيه مين حضرت على من وى بكرة پ نے ارشادفر مايا۔ من قسو الحلف الامام فقد الحسطاء الفطرة جس نے امام کے پیچھے قرائت کی دہ فطرت سے چوک گيا يعنی قرائت خلف الامام خلاف فطرت سے سے سے کہ گیا یعنی قرائت خلف الامام خلاف فطرت سے سے۔

، اب ہم اس بیان کوختم کرتے ہیں ،ہم نے صرف تحقیق پراکتفاء کیااورروایات کی جرح وتعدیل ہے کنارہ کئی کی اس لئے کہ اس کامحل کتب حدیث وفقہ ہیں ،امید ہے کہ تفلی قلب کے لئے میتح ریکا فی ہوگی۔

#### لطا نُف ومعارف:

امام نمائی نے اپنی سن میں اس عنوان سے ایک ترجمة قائم کیاتاویل قوله عزوجل واذا قرئ القرآن فاست معواله وانصتوالعلکم ترحمون، اخبرنا المجارود عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انها جعل الامام لیؤ تم به فاذا کبر فکبر واواذا قرء فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لک الحمد امام نمائی کاعنوان باب میں آیت قرآنی کوفل کرے اس کے تحت اس صدیت و ذکر کرنے کا مطلب ہی ہے کہ بیعدیث اس آیت کی تفیر ہاورظا ہر ہے کہ اس حدیث سے مقتدی ہی کا محکم بیان کرنا ہے اورطاب ہی ہے کہ بیعدیث اس آیت کی تفیر ہاور ہا ہم علوم ہوا کہ آیت قرآنی اذا قری القرآن فی است معواله وانصتوا سے مقتدی کا محکم بیان کرنا ہے کہ این کرنا ہے کہ اس مقدی کی مقتدی پرمطاقاً استماع اورانصات واجب اور فی النام میں ہوں تک ہوئے مقتدی پرمطاقاً استماع اورانصات واجب اور الزم ہے ہمقتدی کو امام کے پیچھے مقتدی پرمطاقاً استماع اورانصات واجب اور الزم ہے ہمقتدی کو امام کے پیچھے مقتدی کو امام کے پیچھے اپنی قرائت جائز نہیں اور بی کھم عام ہے سورت کے ساتھ مقید نہیں۔

#### نكته

آیت اعراف (بعنی و اذا قسری البقسر آن فساست معوا له و انصنوا لعلکم تو حمون) اور حدیث انصات میں ایک لطیف فرق ہے، وہ یہ کہ حدیث انصاب میں مقصود فقط امامت اور اقتداء کے احکام کو بتلانا ہے اور

اورعلی ہذا مرض الوفات میں اس طرح بیش آیا کہ آپ کے تھم سے ابو بکر تعسید نبوی میں امامت کررہے تھے اور صبح کی نماز پڑھارہ بے تھے تو آنخضرت ﷺ نے اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوں کی تو مسجد میں تشریف لے آئے صدین آلبر تا بچھے ہن گئے اور آنخضرتﷺ امام ہو گئے ہمن احمص ۱۳۲۲ ج ا،اورسنن دارقطنی ص ۱۵۲ میں ا بن عباس سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ای جگہ ہے قر اُت شروع کی جہاں ابو بکرصد این میں بھی تھے اور ابو بکر صدیق اس وقت سورت پڑھ رہے تھے۔

پس آنخضرت کی اس آخری نماز میں سورۂ فاتخر نہیں پڑھی، اور جننی مقدار قراءت اور سوہ فاتخہ آپ ہے اس نماز میں رہ گئی تھی آپ نے اس کا اعادہ نہیں فر مایا جس کی وجہ سے سوائے اس کے پیچھ نہیں ہو سکتی کہ ابو بکر صدیق اس نماز میں ابتداء سے امام تصاورہ صورۂ فاتخہ پڑھ چکے تصان کی قرائت سب کے لئے کافی ہوگئی۔ جیسا کہ دوسری صدیث میں ہے من کان له امام فقراء ہ الا مام له قواء ہ لعنی امام کی قرائت حکماً مقتدی کی قراءت ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں قرائت کی دوسمیں ہیں ایک حقیقی اور ایک حکمی ، نماز میں امام کی قرائت کی دوسمیں ہیں ایک حقیقی اور ایک حکمی ، نماز میں امام کی قرائت حقیقی ہے اور مقتدی کی قرائت کی دوسمیں ہیں ایک حقیقی اور ایک حکمی ، نماز میں امام کی قرائت کی دوسمیں جے اور مقتدی کی قرائت کی دوسمیں ہیں ایک حقیقی اور ایک حکمی ، نماز میں امام کی قرائت کی دوسمیں ہیں ایک حقیقی ہے اور مقتدی کی قرائت حکمی ہے۔

اورآ تخضرت الفرض اگرعام ہاور المصلوة لمن لم يقوا بفا تحة الكتاب بالفرض اگرعام ہاورامام اور مقدى دونوں كوشائل ہے تواس حديث ميں قرات فاتحة بحى عام ہے خواہ حقيقة ہويا حكماً پس جومقدى بحكم خداوندى امام كے يحجے استماع اورانصات ميں مشغول ہون مقدى حسب ارشاد نبوى حكماً قراءت بحى كررہا ہم من كان لمه المام فقواء قا الا مام لمه فواء قا اور يہ مقدى بحالت استماع وانصات امام كے يحجے فاتح الكتاب كى بحى قرائت كر باہ اوراس كى يہ حكى قرائت زير يرده أستماع وانصات مستور ہواوراس طرح مقدى بيك وقت حكم خداوندى استماع و انصات، اور لا صلوة لمن لم يقون بفاتحة الكتاب يكن كررہا ہے، اور جو خض امام كے يحجے قرائت كررہا ہو وہ حكم خداوندى استماع وانصات كے بحى خلاف كررہا ہواور جس منازعت اور خالجت ہے آ مخضرت كررہا ہو وہ حكم خداورسول كے حكم كے خلاف كررہا ہو اور جس منازعت اور خالجت ميں مشغول ہے جس سے كررہا ہو ، خوب بحم او كہ وہ بجائے استماع وانصات كے امام كى منازعت و مخالجت ميں مشغول ہے جس سے كررہا ہو ، خوب بحم او كہ وہ بجائے استماع وانصات كے امام كى منازعت و مخالجت ميں مشغول ہے جس سے استحضرت اللہ نام من منازعت و مخالجت ميں مشغول ہے جس سے استحضرت اللہ نام بوتا تو آ ہے بھی بھی باز پرس نہ فرماتے۔

### نکته دیگر:

 ہو علی ہے، کیونکہ عربیضہ کیاز سے مقصود ہیہ وتا ہے کہ مقصود اور مراد مخاطب کے سامنے پیش کر دیا جائے اور ایک جماعت کی طرف سے عر**مزید** عاکے لئے ایک شخص کافی ہے اور وہ امام ہے۔

المجائے نصوص میں غور وفکر سے بینظر آتا ہے کہ نماز جماعت در حقیقت ایک بی نماز ہے جس کے ساتھ امام موصوف بالذات ہے اور مقتدی موصوف بالعرش ہیں جیسا کہ حدیث الامام صامن اس پرشاہد ہے کہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز ہوں کو متضمن اور شامل ہے اس وجہ ہے اگر امام کی نماز فاسد ہوجائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہوجاتی ہوتی ہوتی ہوتی ، امام کا ستر و مقتدیوں کے لئے کافی ہوجاتی ہوتی ہوتی ، امام کا ستر و مقتدیوں کے لئے کافی ہے ، رکوع و تجود میں مقتدیوں کے لئے کافی ہے ، رکوع و تجود میں مقتدیوں کے لئے کا اس مصلی امام ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ اصل مصلی امام ہوتی نماز ایک ہے جس کے ساتھ امام موصوف بالذات ہور مقتدی امام ہوسوف بالخرش ہیں اصل عبادت یعنی نماز ایک ہے جس کے ساتھ امام موصوف بالذات ہے اور مقتدی موصوف بالخرش ہیں۔

اورقر آن اوراحادیث میں جماعت کی نمازگوایک ہی نمازقر اردیا گیا ہے کے معاقبال تعالیٰ اذا قامو االی الصلواۃ قامو اللی المصلواۃ قامو اللی المصلواۃ قامو اللی المصلواۃ قامو اللہ تا تو ھا و انتم تسعون سب جگہ لفظ صلوۃ مفرد لایا گیا ہے بمعلوم ہوا کہ صلاۃ جماعت واحد ہے اور مقتدی اس شکی واحد پر حاضر ہونے والے ہیں۔

بی اگر ہر مقتدی نماز میں اپنی اپنی آئی است کرے قوصلو ۃ جماعت مسلوۃ واحدہ ندرہے گی بلکہ حسلوات متعددہ فی مکان واحد کا مجموعہ ہوگی، یعنی چند آ دمیوں نے ایک جگہ جمع ہوکرا پنی اپنی علیحد ہ نمازادا کی ہے، نماز جماعت اور تنہا نماز میں در حقیقت کوئی فرق ندر ہا، نماز جماعت کا حاصل ومحصول صرف اتنار ہا کہ چندلوگوں نے ایک جگہ جمع ہوکرا پنی اپنی نمازادا کرلی جس کوؤ وق سلیم قبول نہیں کرتا۔

سیح بخاری میں عبداللہ بن عبال سے ولا نہ جھو بصلوتک ولا تخافت بھا وابتغ بین ذلک سیدا گئفیر اورشان نزول میں مروی ہے کہ آنخضرت کی مکرمہ میں چھے ہوئے تھے یعنی پوشیدہ طور پر بہلیغ کرتے تھے ، جب آپ اپنے اسحاب کونماز پڑھائے تو بلند آ واز ہے قرائت قرائن کرتے تو مشرکین قرائن کوئن کر ، قرآن کواور قرآن کو اور قرآن کوئن کر ، قرآن کوئن کر نے اپنی نے بازل کرنے والے سب کو برا کہتے اس پر بید آیت نازل ہوئی اوراللہ تعالی نے اپنی نبی کوئی نہ ساسکیں ، اس قراءت میں اتنا جرنہ بیجئے کہ شرکین من کراس کو برا کہیں اور نہ اتنا آہت پڑھئے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی نہ سنا سکیں ، اس کے درمیان کا راستہ افتیار کیجئے یعنی آئی آ واز ہے قرائت کریں کہ مقتدی س سکیں ، معلوم ہوا کہ امام کا کام مقتدیوں کو سانے کا ہواد مقتدیوں کو سانے کا ہواد کا کام مقتدیوں کو سانے کا ہواد مقتدیوں کو سانے کا ہواد کی گراہت کی کہ ہوا کہ کام مقتدیوں کو سانے کا ہواد مقتدیوں کا کام امام کی قرائت سنے کا ہونہ کہ کوئر گود پڑھنے گا۔

### حديث عبادةً كاجواب:

امام شافعی کی سب ہے توی اور سیح دلیل صدیث عبادہ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں لا صلواۃ لمن لم یقر آ بفا نحة الکتاب، رواہ ابنخاری وسلم جو شخص نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ (الہ جو اب) امام شافعی کے اس استدلال کا امام ابوصنیفہ کی طرف ہے جو اب بیہ ہے کہ اس حدیث میں صراحة مقتدی کا کوئی ذکر نہیں مجھی کلمہ من کے عموم سے استدلال ہے اور سورہ اعراف کی بیآ یت و اذا قسری المقران فاست معوالله

و انتصه و اخاص مقتدی کے حق میں نازل ہوئی جن مقتد یول نے آپ کے پیچھے لاعلمی اور غلط ہمی ہے فاتحہ پاسورت يره كي تقى انبيس كى زجراور تنبيه كے لئے بيآيت نازل ہوئى ،اورامام شافعی كے نزد كيك كتاب الله كے موم كي تخصيص خبر واحدے جائز ہے تو خبر واحد کے عموم کی شخصیص کتاب اللہ کے خصوص کے ذریعہ بدرجہ اولی جائز ہوگی اور احادیث صحیحه میں جوخاص مقتدی کے حق میں وار دہوئیں ان میں ہے ایک حدیث مشہور بیہ من کسان لسہ امسام فقراء ة الا مام له قراء ة لعني جو محض امام كے بیچھے نماز پڑھ رہا ہوتوامام كی قرائت بى اس كی قرائت ہے مقتدى كو المجدد قرام کی ضرورت نہیں اور بیحدیث مؤ طاامام محمد میں دوسندول ہے مروی ہے ایک سندمیں خودامام ابوصیفداس کے راوی ہیں اور حافظ عینی اور شیخ ابن ہام نے نہایت مفصل طریقہ ہے اس حدیث کا شرط بخاری ومسلم پر سیحیح ہونا ثابت کر دیا ہے جس کوعمدة القاری اور فتح القديريين د مکيوليا جائے ، پس معلوم ہوا كەحدىث عبادہ مقتدى كے حق ميں نہيں بلكه امام اور منفرد کے حق میں ہے،امام ابودا ؤدئے اپنی سلن میں امام شافعی کے استاذ سفیان بن عیدیہ کے لئے کہا کہ اس حدیث کے عنی یہ بیں الممن یصلی و حدہ یعنی بیرحدیث اس شخص کے قل میں ہے جوا کیا انماز پڑھتا ہو، مقتدی کے قل میں نہیں ،اورعلیٰ ہٰداامام ترندیؒ حصرت جابر ؓ ہے ناقل ہیں کہ جوشنص حورۂ فاتحدنہ پڑھےا ں کی نماز نہ ہوگی مگر بیا کہ وہ امام کے پیچھے ہو،امام ترمذی اس حدیث کوفعل کر کے فرماتے ہیں کہ امام احمد بن طنبل (جوامام بخاری کے استاذ ہیں ) ہے فرماتے ہیں کہ بیرحدیث مقتدی کے فق میں نہیں بلکہ اس شخص کے حق میں ہے جوخود نماز پڑھ رہا ہوا یا دوسروں کو پڑھا رہاہو)اورامام احدنے اپنے آل قول پر حدیث جابڑے استدلال کیا ہے اور پیفر مایا کہ دیکھوجابڑا کیے مرو ہیں اصحاب نبی کریم علیہالصلوٰۃ وانتسلیم میں ہےانہوں نے اس حدیث کا پیمطلب بیان کیا کہا گرامام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتو سورهٔ فاتحه پیر صنے کی ضرورت جیں۔

امام احد" فرماتے ہیں ہم نے اہل اسلام میں ہے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جب امام فراُت کرے تو مقد یوں کی نماز بغیر فراءت کے سیحے نہ ہوگی چنا نچدر سول اللہ ﷺ اورا پ کے سحابہ اور تابعین اورا بل ججازیں امام مالک اورا بل عراق میں سفیان قوری اورا بل شام میں اوزائی اورا بل مصر میں لیٹ بن سعد در حمدہ اللہ علیہ ہم اجمعین ان ائمہ دین میں ہے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جب امام قراءت کر رہا ہوا ورمقتدی اس کے پیچھے قرائت نہ کرے تواس کی نماز باطل ہے ، ویکھوم منی این قدامہ س ۲۰۲ جا۔ حضرات اہل علم اس مقام کی تحقیق کے لئے فناوی ابن تیمید ان میں سام تام میں مقام کی تحقیق کے لئے فناوی ابن تیمید ان

معلوم ہوا کہ جبری نماز میں مقتدی پرقرائت خلف الا مام کے وجوب کا سحابہ اور تابعین اورسلف الصالحین میں ہے کوئی قائل نہیں اس لئے امام ترفدی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے قرائت خلف الا مام کے بارے میں تشدد کیا کہ مقتدی پرقراءت کو واجب قرار دیا، حالا نکہ سلف میں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ مقتدی پرقرائت فرض ہے اور حافظ ابن تیمہ نے نہایت شدو مدے جبری نماز میں قراءت خلف الا مام کا نا جائز اور حرام ہونا دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بیان کیا خاص کر (ہمارے) زمانہ کے مدعیان بالحدیث پرلازم ہے کہ فقاوی ابن تیمہ کو ضرور و یکھیں کہ جو حنفیہ اور حالیہ یا اور حنابلہ کی نماز وں کے باطل ہونے کا جبراؤ سرافتوی دیتے ہیں۔

## خلاصة كلام

امام ابوصنیفدگاند بہنہایت درجہ قوی ہے جوآیات قرآنیا دران احادیث سیحے اور سریحہ ہے تابت ہے کہ جو خاص مقتدیوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں حضرات اہل علم اور مدرسین شروح ہدایہ اور شروح بخاری کی مراجعت کریں اوراس ناچیز کی شرح مشکلو قاور شرح بخاری کو دیکھیں انشاء اللہ ثم انشاء اللہ قلب کوسکون اوراطمینان ہوجائے گا کہ امام اعظم کا مسلک عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے (معارف اور ابراب ذوق پریہ بات واضح ہوجائے گی کہ امام اعظم کا مسلک عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے (معارف القرآن ازش 19 تاص 19 ج محابق ہے (معارف القرآن ازش 19 تاص 19 ج محابق ہے استان ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## رفع يدين اورآمين بالجبر:

(سوال ٣٦) فقيد النفس حضرت اقدى مفتى سيرعبد الرحيم الاجيورى صاحب مد ظلهم العالى ومتع الله المسلمين بطول بقائهم - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ا بنان وعقائد کے باب میں دکھولیا اور کھولیا اور کھولیا اور کھولیا اور کھولیا ایسان وعقائد کے باب میں دکھولیا معنوں ہوتا ہوں کے الزمرتب) پرتقلید ہے متعلق بہت ہی فاصلان اور کھولیا نے جواب ہے تقلید کی حقیقت اور اس کی ضرورت واشگاف ہوئی اور تقلید ہے متعلق جوشہات پیش کئے جاتے جی ان کے جواب بھی بہت عمدہ اور تعلی بخش ہیں ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خبر عطافر مائے ، البت سوال میں رفع یدین اور آمین الجبر کا بھی تذکرہ ہوا ور ہدا ہے کا حوالہ بھی دیا ہے گر آپ کے جواب میں رفع یدین اور آمین بالجبر کا بھی تذکرہ ہوا ور ہدا ہے کا حوالہ بھی دیا ہوئی رہنمائی جواب میں اس کے متعلق کوئی ضاحت نہیں ہے آگر ان دونوں مسلوں پر بھی روشنی ڈالتے تو ہمارے لئے بوی رہنمائی جواب میں اس کے متعلق بھی حقیقت کو بھی سے آگر ان دونوں مسلوں پر بھی روشنی ڈالتے تو ہمارے گئے ہوئی رہنمائی والد دیا ہے کیادر حقیقت ہدا ہے میں اس طرح ہے ؟ امید ہے کہ آپ اس کے متعلق بھی حقیقت کو والے فر ما میں گے ، بینواتو جروا۔ (از حیدر آباد)

(السجدواب) آپ كاسوال موصول موا، الله كاكرم اور حسان بكداى كى توفيق اور مدد سے تقليد سے متعلق جواب مرتب موسلته الحمد والشكر آپ نے جس بات كى طرف تربد دلائى ہاس برسميم قلب سے شكريد جسز اكم الله حيسر العجزاء.

پہلے ہم انشاء اللہ ہدائیہ کی اصل عبارت پیش کر گے اس کی تو جیہ اور دونوں مسئلوں سے متعلق مختصر شحقیق پیش کریں گے اس سے انشاء اللہ مسلک حنفی کے دلائل بھی سامنے آئیں گے ،اس کے بعد دونوں مسئلوں سے متعلق کچھ احادیث پیش کریں گے۔

مستفتی نے سوال میں تحریر کیا ہے نماز میں رفع یدین کرنا نبی کے اور خلفاء راشدین کی سنت ہے تابت ہے اور یہ سئلہ خفی ند بہب کی کتاب ہدایہ جلداول ص 2 سامیں ہے کہ آنخضرت کے نے آخر تک رفع ید بن کیا ہے اور آمین بالجبر کا مسئلہ بھی ہدایہ جلداول ص 4 سمیں موجود ہے بستفتی نے بیدو حوالے پیش کر کے بیہ باور کرانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ فقہ حفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں رفع یدین اور آمین بالجبر کوسنت لکھا ہے حالانکہ سوال میں جن صفحات کوشش کی ہے کہ فقہ حفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں رفع یدین اور آمین بالجبر کوسنت لکھا ہے حالانکہ سوال میں جن صفحات کا حوالہ دیا گیا ہے اس صفحہ بریا اس کے آگے ہیجھے کہیں اس کا بیان ہی نہیں ہے لہذا اس بات کوصاحب ہدایہ کی طرف

منسوب كرنا قطعاً غلط ہے، افتر اءاور جھوٹ ہے اور لوگوں كودھوكدوينا ہے۔

رفع يدين متعلق برايك عبارت الاخطرة وقرمات بين ولا يسوف يديد الافي تكبيرة الاولى حلافا للشافعي رحمه الله في ركوع وفي الرفع منه لقوله عليه السلام لا توفع الا يدى الافي سبع مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين وذكر الا ربع في الحج والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء كذا نقل عن ابن الزبير . (هدايه اولين ص ٩٢ م ص ٩٣ باب صفة الصلوة)

زج دمطل

ا ہے دونوں ماتھوں کو تکبیرا فتتاح ( یعنی تکبیرتج ہمہ ) کے علادہ کسی اور موقع پر نداٹھائے ، امام شافعیٰ کے خلاف،امام شافعیؓ کے نزد یک رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرے، ہماری دلیل میہ حديث بيكة ضورافدى الله في أرشادفر مايا لا تسو فع الايدى ....سات مقامات كمالاوه كي اورجك رفع يدين نه کیاجائے نمبراتکبیرافتتال کے وقت نمبرا دعا قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہنے کے دقت نمبرہاعیدین کی زائد تکبیرات کینے کے وقت اور بقیہ بیار مقام نتج میں ہیں اور رفع یدین سے متعلق جوم وی ہے وہ ابتدائے اسلام پرمحمول ہے ( لیعنی ابتداء اسلام میں بینظریقدران تھا پھر یہ متروک ہوگیا) حضرت ابن زبیر دمنی الله عنهما ہے بھی منقول ہے، حاشیہ مين ب فان عبد الله بن اربير رأى رجلا يصلى في المسجد الحرام كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع المرأ س منه فلما فرغ من صلاته قال لا تفعل فان هذا شئي فعله النبي صلى اللهعليه وسلم ثم تركب يعتي عبدالله بن زبير" نے متجد حرام میں ایک شخص کونماز پڑھتے ہوئے ویکھا کہ وہ رکوع کے تے اور رکوع ہے سراٹھاتے موئے رقع یدین کرتا ہے جب وہ تمازے فارغ ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا لا تسفعل تم رفع بیرین ست کرو، نجی اریم ﷺ نے پہلے رفع یدین کیا پھرترک فرمادیا (حاشیہ نمبر اہدایہ اولین ص۹۳) مکذا آمین بالحجر ہے متعلق ہدا ہے کی عبارت الاحظفر ما تعيل فرمات بين واذا قال الا مام ولا النضالين قال امين ويقولها المؤتم الى قونه. ويخفونها لما روينا من حديث ابن مسعود ولا نه دعاء فيكون مبناه على الا خفاء (هدايه اولين ص ١٥٠ باب صفة المصلونة) يعنى: جب امام ولا الضالين كجنووه آمين كجاورمقترى بهي آمين كهين اورتمام حضرات آمين آ ہتہ کہیں جیسا کہ ابن مسعود کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے (حضرت ابن مسعود کی حدیث صاحب ہدایہ نے ای صفحه يراويرُقُل فرمائي ٢ لقول ابس مسعود اربع يخفيهن الامام وذكر من جملتها التعوذ والتسمية و آمین. یعنی ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ جار چیز وں کواما مخفی آ وازے کہاوران جار میں تعود تشمیہ اور آمین کاؤ کرفر مایا ولا نہ دعاء،اور دلیل عقلی بیہ ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا کامبنی اخفاء ہے ( کہ دعا آ ہستہ آ واز سے مانکنی حاہیے ) (ہدا بیہ اولين ص ٨٤ باب صفة الصلوة)

ناظرین رفع یدین اورآمین بالجرر کے متعلق صاحب ہداید کی عبارت اوران کا فیصلہ ملاحظ فرمائیں ، سوال میں جو بات ان کی طرف منسوب کی گئی ہے ہدایہ میں اس چیز کا نام ونشان بھی نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ثابت ہوتا ہے اہذا یہی کہاجائے گا کہ بیصاحب بدایہ پر بہتان ہے ، سبحانک ھذا بھتان عظیم.

### اب ہم مخضراً ہردومسائل کی مزید تحقیق پیش کرتے ہیں۔

## رفع يدين:

سكون وخشوع نماز كى روح به چنانچدسول مقبول السكون فى الصلواة والنهى عن الاشارة النه البندا اختيار كرو رمسلم شريف ص ١٨١ ج ١ باب الا مو بالسكون فى الصلواة والنهى عن الاشارة النه البندا جس قدر نماز كاندرسكون كالحاظ بوگائى قدر نماز مقبول بوگى ـ ابتداء اسلام ميں بعض ايسے امور جوسكون كے خلاف تحق وه نماز ميں مشروع تحق مثلاً نماز ميں باتھ الله كرسلام كرنا ،سلام كا جواب و ينا ، نماز ميں بات چيت كرلينا ، نماز ميں باتھ الله كرسلام كرنا ،سلام كا جواب و ينا ،نماز ميں بات چيت كرلينا ، نماز ميں بات چيت كرلينا ، نماز ميں باتھ الله كردن پيراكرادهرادهر و كيے لينا كر بعد ميں بيامور بتدرت منسوخ بوگئے ، يمي حال رفع يدين كا به رسول مقبول الله عندى كے كئے كھڑ ہوئے وقت بھى رفع يدين كرنا ثابت به چنانچ نسائى شريف ميں صديث ہے ـ عن مالك ركعت كے كئے كھڑ ہوئے وقت بھى رفع يدي والدا د كو فعل مثل ذلك والدا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك على يعنى رفع يديه والدا رفع والدا رفع والدا دفع والدا من وقع يديه والدا د

طحاوی شریف میں ہے:۔حدثنا ابن ابی داؤد ..... عن الا عرج عن ابی هریرة ان رسول الله صلى الله علیه سلم کان یرفع یدیه اذا افتتح الصلوة وحین یر کع وحین یسجد (طحاوی شریف ص ٩٠١ ج ١ باب التکبیر للرکوع و التکبیر للسجود والرفع من الرکوع هل مع ذلک رفع ام لا) برایک مدیث میں ہے قال ابو حمید انا اعلمکم بصلوة النبی صلی الله علیه وسلم ..... فاذا

قام من الرکعتین کبرو رفع یدیهٔ حتی یحاذی بهما منکبیه النج (طحاوی شریف ص ۱۰۹ ایضاً) گررفته رفته بل و بعد تجده اور تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے وقت رفع یدین متروک ہو گیا جس کونخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں ای طرح رکوع میں جاتے اورا ٹھتے وقت بھی رفع یدین متروک ہو گیا (یعنی اس پڑمل نہ رہا) صرف تکبیرتج یمہ کے وقت باتی رہا۔

رفع یدین سے متعلق احناف کا جومسلک ہوہ احادیث کے خلاف نہیں ہے ندہب حنفی کے موافق بہت ی احادیث ہیں، ملاخلہ فرمائیں ترندی شریف میں ہے۔

حدثنا هناد سن عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلى بكم صلوة رسول الله صلى الله عن البراء بن عازب قال الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة ، وفي الباب عن البراء بن عازب قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان واهل الكوفة (ترمذي شريف ص ٣٥٠ ج ا باب رفع اليدين عند الركوع)

ترجمه: علقمه اروايت م كه حضرت عبدالله بن مسعود في فرمايا كدمين تم كورسول الله على نمازند

پڑھاؤں؟ چنانچہآپ نے نماز پڑھائی اور صرف اول ہار یعنی تکبیر تحریمہ میں رفع ید ہن کیا،امام ترندی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس مضمون کی حدیث حضرت برا، بن عازت سے بھی مروی ہے اورای کے قائل ہیں بہت سے اہل علم اصحاب نبی ﷺ اور تا بعین میں سے اور یہی قول سفیان بڑری اور اہل کوفہ کا ہے۔

حضرت براءابن عازب کی حدیث ابوداؤد نے روایت کی ہے۔

حدثنا محمد بن الصباح .... عن البراء (بن عازب) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلو ، قرفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود. (ابو داؤ دشويف ص ٢ ١ ١ ج ١ مجتباتي باب من لم يذكر الرفع عند الرفع)

ترجمہ: حضرت براء ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نمازشروع فرماتے تو کا نوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے (رفع یدین کرتے )اور پھرنہ کرتے۔

جھزت عبداللہ بن مسعود آ تحضور ﷺ کے راز دارجلوت وخلوت کے ساتھی اور نماز میں بھی حضور ﷺ کے قریب رہتے تھے حضور ﷺ کے قریب رہتے تھے حضور ﷺ کے افعال اور نماز کا طریقہ کہ آپ سے حضور ﷺ کے افعال اور نماز کا طریقہ کہ آپ ہے جھے ہی کھڑے رہتے تھے اس لئے حضرت عبداللہ ابن مسعود گی حدیث اس بارے میں بہت قوی جمت ہونی جا ہے۔

ا مام طحاویؓ نے حضرت علی کامل نقل فر مایا ہے۔

فان ابا بكرة قد حدثنا قال حدثنا ابو احمد .... عن ابيه ان عليا رضى الله عنه كان يرفع في اول تكبير ة من الصلوة ثم لا يرفع بعده (باب التكبير للركوع والتكبير للسجود وألرفع من الركوع هل مع ذلك رفع ام لا طحاوى شريف ص ١١٠).

ترجمهٔ حضرت علی تماز کی بہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھرنہیں اٹھاتے تھے۔

موطاام محميل بقال محمد اخبر ابو بكر بن عبد الله النه شلى عن عاصم بن كليب المحرمي عن ابيه وكان من اصحاب على ان عليا بن ابي طالب كرم الله وجهه كان يرفع يديه في التحبير ة الاولى التي يفتتح بها الصلواة ثم لا يرفعهما في شي من الصلواة (مؤطا امام محمد ص ١٥٠٠ من اب افتتاح الصلوة)

حضرت علی ہے۔ رفع یدین کی حدیث منقول ہے انہوں نے حضورا کرم ﷺور فع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، پھر حضرت علی نے حضو ﷺ کے بعد رفع یدین تزک کر دیا، بیائی وقت ہوسکتا ہے کہ حضرت علی کے نزدیک رفع یدین کا منسوخ ہونا ثابت ہو (ورنہ حضرت علی رفع یدین تزک نہ فرماتے اورا پنی روایت کے خلاف عمل نہ کرتے۔)

امام طحاویٌ فرماتے ہیں فان علیاً لم یکن لیری النبی صلی الله علیه وسلم یوفع ثم یبرک هو الرفع بعده الا وقد ثبت عنده نسخ الرفع فحدیث علی رضی الله عنه اذا صح ففیه اکثر الحجه لقول من لایری الرفع (طحاوی شریف حواله بالا ص ۱۱) حضرت مرسی مرسی مرسی کی ای طرح مرسی مرسی کی ای طرح مرسی کی ای طرح مرسی کی ای طرح مرسی کے دعرت مرسی کی ای طرح مرسی کے دعرت مرسی کے دعرت مرسی کی ای طرح مرسی کے دعرت مرسی کی ای طرح مرسی کے دیں ہے۔

فهذا ابن عمر قدر أى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثم قدترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عبد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون الا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقامت الحجة عليه بدلك (طحاوى شريف ص ١١٠)

زجاجة المصانيج مين ب- عن عبدالعزيز بن حكيم قال رأيت ابن عمو يوفع يديه حذاء اذنيه في اول تكبير ة افتتاح الصلوة ولم يوفعهما فيما سوى ذلك رواه محمد ، ليني عبدالعزيز بن حكيم في اول تكبير قافتتاح الصلوة ولم يوفعهما فيما سوى ذلك رواه محمد ، ليني عبدالعزيز بن حكيم في الرباتي بين كم بين في ابن عمر لوتكبير تم يد يحااوراس ك فرمات بين كه بين كه بين في ابن عمر لوتكبير تم يداوراس ك مقابل باتحداث بوع ويكاوراس ك علاده كي اورموقع يرباتحة بين المات تقر زجاجة المصانيج بي السلاة ) (مؤطاامام محرص 2 باب افتتاح الصلوة )

## رفع بدین ہے متعلق امام اوزاعی اورامام ابوحنیفہ گامناظرہ زجاجة المصابح میں ہے۔

وفى مسند امامنا ابى حنيفة عن سهنان بن عيينة قال اجتمع ابو حنيفة والاوزاعى فى دارالحناطين بسكة فقال الا وزاعى لا بى حنيفة ما با لكم لا ترفعون ايديكم فى الصلوة عند الركوع وعند الرفع منه فقال ابو حنيفة لا جل انه نم بصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شئ قال كيف لا يصح وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة وعند الركوع وعند الرفع منه، فقال له ابو حنيفة وحدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والا سودعن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عبند افتتاح الصلوة و لا يعود لشنى من ذلكوبر ان الا وزاعى احدثك عن الزهرى عن سالم عن ابيه و نقرل حدثنى حماد عن ابراهيم نقال له ابو حنيفة كان حماد افقه عن الزهرى و سالم عن ابيه و نقرل حدثنى حماد عن ابراهيم نقال له ابو حنيفة كان حماد افقه عن الزهرى و كان ابراهيم افقه من سالم و علقمة ليس بدون ابن عمر رضى الله عنه الفقه وان كانت لابن عمر رضى الله عنه صحبة وله فضل صحبة فالا سود له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله فسكت عمر رضى الله عنه الصادة وله فضل صحبة فالا سود له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله فسكت الاوزاعى (باب صفة الصلاة زجاجة المصابيح ص ٢٢٩ ج ا) (نورالمصابوح ترجمه زجاجة المصابيح ترجمه و ٢٢٩ ج ا) (نورالمصابوح ترجمه زجاجة المصابود ترجمه و جاء ٢٠ ج ا) (نورالمصابوح ترجمه و جاء ته و جاء تا جاء)

المصابيح ص ٢١١ ص٢١٢ حصة دوم جلد أرل)

نورالمصابیح ترجمہ زجاجة المصابیح میں ہے۔ سفیان بن عید ہے روایت ہے سفیان کہتے ہیں کہ معظمہ کی دارالحناطین (گیبوں کی منڈی) میں امام ابوہ نیفہ اورامام اوزائی رحمہما اللہ اکتھے ہوئے ،اس وقت امام اوزائی نے امام ابوصنیفہ ہے کہا کہ آپ لوگ نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع ہے اٹھے وقت کی وجہ ہے رفع یدین ہیں کرتے ،امام ابوصنیف نے فرمایا کہ ہم اس وجہ سے رفع یدین ہیں کرتے کہ اس کے متعلق رسول اللہ بھی ہے کوئی سیجے روایت ثابت نہیں ہوئی ہے امام اوزائی نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے صالانکہ زہری نے جھے سے صدیت بیان کی ہے اور زہری سالم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور بھی جب نماز شروع کرتے تو (تحکیم ترجم کے بدین کروایت کرتے ہیں کہ حضور بھی جب نماز شروع کرتے تو (تحکیم ترجم کے بدین کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے اور کوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے وقت رفع بدین کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے اور کوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے وقت رفع بدین کرتے وقت بھی رفع بدین کرتے وقت بھی رفع بدین کرتے وقت بھی رفع بدین کرتے ہوں ہوں کہ امام ابوضیفہ رحمہ اللہ نے

فرمایا کے حدیث بیان کی ہے ہم ہے جماد نے اور تمادیان کرتے ہیں ابراہیم ہوا براہیم روایت کرتے ہیں عاقمہ اور اسود ہے اور بید دونوں ابن مسعود ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے شروع نماز میں تو ( تعمیر تر بید کے لئے ) ہاتھ اٹھا تے تھے ( پھر باقی نماز میں ) رفع بدین کا اعادہ ہیں کرتے تھے امام او زائی نے کہا میں آپ کوحد بی سنا رہا ہوں زہری ہے اور زہری روایت کرتے ہیں سالم ہے اور سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما ہوں زہری ہوایت کرتے ہیں اپنا اللہ ہم سالم ہے اور سالم روایت کرتے ہیں ابراہیم ہونے اللہ اللہ عنہما کہ خدیث بیان کی حماد نے اور وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ہونے مام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جماد زہری ہے زیادہ فقیہ ہیں اور عاقمہ فقد میں ابن عمر ہے کہ نہ تھے اگر چہابن عمر ہم کا کہنا ہونے کی فضیلت ہے اب رہ تو اسود تو ان کے لئے صحابی ہونے کی فضیلت ہے اب رہ تو اسود تو ان کے لئے صحابی ہونے کی فضیلت ہے اب رہ تو اسود تو ان کے لئے صحابی ہونے کی فضیلت ہے اب رہ تو اسود تو ان کے لئے صحابی ہونے کی فضیلت ہے اب رہ تو اسود تو ان کے لئے صحابی ہونے کی فضیلت ہے اب رہ تو اسود تو ان کے لئے بھی بہت سے فضائل ہیں اور عبد اللہ بن مسعود تو عبد اللہ بن مسعود تی ہیں ان کا کیا کہنا ہی کی رامام اور نونے کی مستمیں کی ہے )

رفع بدین نہ کرنے کے متعلق غیر مقلدین کے پیشوامولانا ثناء اللہ امرتسری کابیان "جیما کہ ہماراند ہب ہے رفع یدین ایک متحب امر ہے جس کے کرنے پرثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا۔" (اہل حدیث کا نہ ہب ص ۹ کا زمولانا ثناء اللہ امرتسری)

بہت شور عنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو آیک قطرۂ خوں نہ نکا

ندکورہ بیان ہے واضح ہوا کہ بقول مولانا ثناء اللہ صاحب رفع یدین ایک مستحب امر ہے نہ کرنے پرنماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا ، لہذا غیر مقلدین کواس کومعرکۃ الآراء مسئلہ بنالیتا اوراحناف کےخلاف طعن وشنیع کرنا کہ یہ لوگ احادیث کےخلاف کرتے ہیں (حالانکہ احناف کاعمل احادیث کےموافق ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا) پہطعن بالکل بے اصل اور معاندانہ ہے اور خواہ مخواہ وامالناس کوور غلانا ہے۔

## آمين بالجير:

ابتداءاسلام میں آنحضور اللہ تعلیم صرف قولا ہی نہیں مملاً بھی دیا کرتے تھاس کی کی نظریں ہیں مثلاً مماز جنازہ میں جودعا کیں پڑھی جاتی ہیں ظاہر ہے کہ ان کا خفیہ پڑھناہی مشروع ہے تاہم یہ جی ثابت ہے کہ آنحضور کے بھی تعلیم کی فرض ہے جہ آبھی پڑھ دیتے تھے، چنانچ مسلم شریف میں ہے حدشندی ہارون بن سعید سعول سمعت عوف بن مالک یقول صلی رسول الله صلی الله علیہ وسلم علی جنازة فحفظت من دعائد و ہو یقول اللهم اغفرله وار حمه و عافه و اعف عنه سالخ یعنی و فی بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی اور آپ نے نماز جودعا پڑھی وہ میں نے یادکر کی دعایہ ہاللہ ماغفر له وار حمه و عاف و احمد و عاف و احمد و اکرم نزله و وسع مد خله و اغسله بالماء و الثلج و البر دو نقه من الدنس و ابدله دار آخیراً من دارہ و اہلا خیراً من اہله و رو جہ و ادخله الجنة و اعذہ من عذاب القبر و من عذاب النار . (مسلم شریف ج اص ۱ ۳ کتاب الجنائز)

کے ای طرح ظہروعصر میں قرات سراپڑھی جاتی ہے گرگاہ آنخضرت ﷺ ایک آدھ آیت جہرا بھی پڑھ دیا کرتے تھے تاکہ مقتدیوں کومعلوم ہوجائے کہ آپ نے کون می سورت پڑھی (مشکوۃ شریف ص 2 باب القراۃ فی الصلاۃ)

الغرض اس کی بہت ی نظرین مل عمق ہیں ۔ای طرح آ غاز اسلام میں حضورا کرم ﷺ بغرض تعلیم امین جہراً کہتے تھے۔

معارف المتن شي ب ـ قال الشيخ رحمه الله: وقد يجاب عن الجهربانه كان للتعليم الله قول معارف المتعليم الله قول الله قول الشيخ : ويولده ما خوجه الحافظ ابو بشر الدولا بي في كتاب "الاسماء والكنسي " ( ا . 4 و ا ) من حديث وائل وفيه: وقرء غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمي ريمد بها صوته ما راه الا ليعلمنا فهذا القول منه صويح في انه ارادان يعلمهم سنة التامير.

یعنی شیخ انورشاہ کھی وقدس مرہ فرماتے ہیں: جراآ مین کہنے کے تعلق ایک جواب یہ ہے کہ یہ بغرض تعلیم تھا
اوراس کی تائیداس صدیث ہے جوتی ہے جس کو حافظ ابویشر دولا بی نے کتاب "الا سماء والسکنی " میں جاس عواباب ماجا ، فی التامین پر حضرت وائل ہے روایت کی ہے ،اس روایت میں ہے کہ حضورا کرم بھی نے غیر المخضوب علیم ولا الضالین پڑھ کرآ مین کہی اور آ واز کو بلند کیا میرا گمان ہے کہ حضورا کرم شیخے دیے کی غرض سے بلند آ واز سے بلند کیا میرا گمان ہے ہے کہ حضورا کرم شیخ دیے کی غرض سے بلند آ واز سے آ مین کہی رصور السنن شرح تر مذی باب ماجآء فی التامین ص ۲ م ۲۰ ج۲ ، از محدث کبیر مولانا یوسف بنوری)

معلوم ہوا کہ آمین کو جہرا کہناامت کی تعلیم کے لئے تھا،اور جبامت کوتعلیم ہوگئ توحضور ﷺ نے سرا کہنا شروع کر دیا، چنانچے شعبہ کی روایت ہے جسے ترندی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ روى شعبة هـ ذا الحـديث عن سلمة بن كهيل عن حجرابي العنبس عن علقمة بن وانل عن ابيه ان النبي صلى اللهعليه وسلم قرأ غير المغصوب عليهم ولا الصالين فقال آمين و خمص بها صوته.

ترجمه: شعبه في السحديث كوسلمه بن كبيل بروايت كياب مسلمه البين والدحضرت وأكل ب وايت كياب مسلمه البين والدحضرت وأكل ب وايت كرت بين كه في المعضوب عليهم و لا الصالين بره كريست آ وازب آمين كبي (توهدى شريف ج اص ٣٨٠ ، باب ماجاء في التامين)

رَجَاجة المصائح من علقمة بن وائل عن ابد انه صلى مع النبى صلى الله علية وسلم فلما بلغ غير المعطوب عليهم ولا الضالين قال آمين و خفض بها صوته رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه

یعنی علقمہ بن واکل اپنے والد واکل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی ہے جب رسول اللہ ﷺ غیر المعضوب علیہم و لا الضالین پر پنچو آپ نے آہتہ آمین کہی اس کی روایت حاکم نے کی ہوا درحاکم نے اس روایت کے متعلق فر مایا ہے جبح الا سناد، اس کی سند سیح ہے ( بخاری و سلم کی شرط کے مطابق ہے گر) بخاری و سلم کی شرط کے مطابق ہے گر) بخاری و سلم نے اس کی ترجی ہیں گی۔ (زجاجہ السم صابیح ص ۲۵۸ ج ا باب القراة فی الصلوة)

نیز زجاجة المصائح میں ہے وعند عن ابید انده صلی مع النبی صلی الله علیه وسلم فلما بلغ غیر المعضوب علیهم والا الضالین قال امین واخفی بها صوته روه احمد وابو داؤ دالطیالسی وابو یعلمی والسطبرانی والدار قبطنی یعنی علقما ہے والد حضرت واکن ہروایت کرتے ہیں کرانہوں نے رسول اللہ اللہ علی کے ساتھ نماز پڑھی، جبرسول اللہ الله علی علیهم و لا الضالین پر پہنچ تو حضور علیہ الصلوة والسلام نے آ ہت آ مین کہی ، یہ صدیث امام احمد الوداؤد طیالی ، ابو یعلی ، طبرانی اور دارقطنی نے روایت کی ہ ( زجاجة المصابح ص ۲۵۸ ج الیضاً)

نیزز جاجة المصابح میں جے وعن اہے وائل قال لم یکن عمود علی رضی الله عنهما یجهوان بہسم الله الموحمن الوحیم و لابآمین رواہ الطبرانی فی تھذیب الآثار: یعنی حضرت ابووائل سے روایت ہانہوں نے کہا کہ حضرت عمروحضرت علی رضی الله عنهما (نماز میں مورهٔ فاتحہ یہلے) بسم الله الوحمن الوحیم جھر سے نہیں پڑھتے تھے اور (مورهٔ فاتحہ کے بعد) آمین بھی جہر نہیں کتے تھے اس کی روایت طبرانی نے تہذیب الآثار میں کی ہے واجہ المصابح ص ۲۵۹ جلداول الیضاً)

اس الركوام طحاوي في معانى الآثار مين بيان كيا محدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا على بن معبدقال حدثنا على بن معبدقال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابى سعيد عن ابى وائل قال كان عمرو على لا يجهران بسسم الله الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتامين -

حضرت عمر اور حضرت على بسم الله السوحمن الوحيم اعوذ باالله اورآ مين زور ينبيل يرصة ته

(معانى الآ تارالمعروف به طحاوى ص ٩٩ باب قراءة بسم الله الوحمن في الصلوة)

مصنف عبد الرزاق مين بعبد الرزاق عن الشورى عن منصور عن ابراهيم قال خمس يخفيهن سجانك اللهم وبحد والتعوذ بسم الله الرحمن الوحيم و آمين واللهم وبنا ولك الحمد ابرائيم في الدرايم و آمين واللهم وبنا ولك الحمد ابرائيم في الدرايم و آمين واللهم وبنا والك الحمد المائيم و بسم الله الرحمن الرحيم اور اللهم وبنا ولك الحمد (مصنف عبد الرزاق ج م ص ٨٤)

نیز مصنف عبدالرزاق میں ہے۔عبدالرزاق عن معمر والثوری عن منصور عن ابراہیم انہ کان یسرآ مین ،ابراہیم نخعی آمین آہت آوازے کہتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق ص ۹۶ج۲)

محدث كبير علام يوسف بورى "معارف أسنن" بين تخرير مات بين : عن ابواهيم قبال قبال عمو رضى الله عنه اربع يخفيهن الا مام، التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم و آمين واللهم ربنا ولك الحمد (ابن جرير) فتخلص ان اخفاء التامين هو مذهب عمرو على وعبد الله وابراهيم النخعى وجمهور الصحابة والتابعين وسائر اهل الكوفة .

یعنی ابراہیم تخفی سے روایت ہے کے حضرت مرسی نے فرمایا امام چار چیزی آ ہستدآ وازے کے اعسو فہ بالله ، بسسم الله المرحم الموحم آمین اور اللهم ربناولک المحمد ، (ابن جریر) خلاصة کلام بیہ کدآ بین آ ہستدآ وازے کہنا یہ حضرت عمر حضرت عبدالله الله المراجیم تخفی ، جمہور صحابہ و تا بعین اور تمام اہل کوفہ کا فہ ہب ہے۔ (معارف السنن شرح تزندی ش ۲۱۳ ، ت۲ باب ماجا ، فی التامین)

# شيخ الاسلام حضرة مولاناسيد حسين احدمدني قدس سره كي تحقيق

خلفاء راشدین واکابر صحابہ کاعمل (آمین کے ) اخفاء ہی کا تھا، چنانچے حضرت عمر طحضرت علی حضرت ابن مسعود سے اخفاء ہی منقول ہے، بیاس بات کی دلیل ہے کہ حضور ﷺ کاطریقہ بھی یہی تھاور نہ بیجلیل القدر مسحابہ آپ کے خلاف کیسے کر سکتے تھے، (معارف مدنیص ۳۳ حصہ پنجم)

حسنرت عمراور حصنرت علی رضی الله عنهما جبر کونه چھوڑتے ، بیصور تیں جمع اور تطبیق کی ہیں الخ (معارف مدنیہ حصہ پنجم ص ۳۴)

## آ ہتہ مین کہنے کی ایک اور دلیل:

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ آمین سور وُ فاتحہ یا قر آن کا جزئیمیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آمین کولکہ یا نہیں جا تا نہیں جاتا آمین دعا ہے اور دعا مُخفی اور آ ہت آ واز ہے ہونی جا ہے قرآن میں ہے ادعو ا دہدے تضرعا و حفیہ ا اپنے رب کوعا جزی و آ ہمتگی ہے بکارو، اس آمیت کر بہہ ہاں بات کی تائید ہوتی ہے کہ آمین سرا کہنا جا ہے۔

ز جاجة المصائح من بي وبالقياس على سائر الاذكار والا دعية ولان امين ليس من القرآن اجساعاً فلا ينبغى ان يكون على صوت القرآن وبا خفائها يقع التمييز بين القرآن وغيره فانه اذا جهر بها مع الجهر بالفاتحة يلبس انها من القرآن كماانه لا يجوز كتابته في المصحف ولهذا اجسعو على اخفاء التعوذ لكونه ليس من القرآن (زجاجة المصا بيح حاشيه ج اص ٢٥٨ باب القرآة في الصلوة)

نورالمصابح میں ہے بعقلی دلائل ہے بھی آمین کا آستہ کہنا اسطرح ثابت ہوتا ہے کہ امین بھی نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں اوراذ کار میں ہے جس طرح نماز کی دوسری دعاؤں اوراذ کارکوآ ہستہ پڑھتے ہیں اسی طرح آمین کو بھی جانے والی دعاؤں اوراذ کارکوآ ہستہ پڑھتے ہیں اسی طرح آمین کو بھی آ ہستہ پڑھنا جا ہے آمین بھی آران کا آمین بھی آران کا جن بھی ہے کہ تعوذ کی طرح آمین بھی قرآن کا جز بہیں ہے آگر آمین کے جراور سرے متعلق ترفذی نے دوروا پہتیں جز بہیں ہے آگر آمین کے جراور سرے متعلق ترفذی نے دوروا پہتیں بیان کی ہیں اور دونوں روا پہتیں حضرت واکل ہی سے مروی ہیں بسفیان جہزا کہنے کی روایت کرتے ہیں ۔اور شعبہ سراکی روایت کرتے ہیں۔اور شعبہ سراکی روایت کرتے ہیں۔اور شعبہ سراکی

چونکہ تعوذ اور آمین دونوں قرآن میں نہیں لکھے جاتے اس لئے ثابت ہوا کہ بیدونوں قرآن کے جزئیں جی اور جوقر آن کا جزئیں جی اور جوقر آن کا جزئیں اسے جونکی است پڑھنا چاہے (یہ سے بی اور جوقر آن کا جزئہ موال کو آست پڑھا جا جات اس کے تعوذ کی طرح آمین کو بھی آست پڑھنا چاہے (یہ سے مضمون مرقاۃ بنا یہ اور التعلیق الحسن سے مانچوذ ہے) (نور المصابیح ترجمه زجاجة المصابیح صسم دوم، جلد اول)

شعبدوالى روايت پرامام ترندى نے چندشهات پیش فرمائے ہیں، آپ تر برفرماتے ہیں واخط شعبة مواضع من هذا الحدیث فقال من حجو ابى العنبس انما هو حجو بن العنبس ویکنی ابا السکن وزاد فیه عن علقمة بن وائل ولیس فیه علقمة وانما هو حجو بن العنبس عن وائل سسوالخ.

لیعنی شعبہ نے اس حدیث میں چند غلطیاں کی ہیں (۱) شعبہ نے اپنی روایات میں جمر ابوالعنبس کہا ہے حالانکہ جمرابن العنبس ہے (۲) شعبہ نے ان کی کنیت ابوالعنبس ہیان کی ہے حالانکہ ان کی کنیت ابوالسکن ہے (۳) شعبہ نے ان کی کنیت ابوالسکن ہے (۳) شعبہ نے اپنی روایت میں علقہ نہیں ہیں الح (تسر مذی مشسریف ج اشعبہ نے اپنی روایت میں علقہ نہیں ہیں الح (تسر مذی مشسریف ج اص ۳۳ باب ماجآء فی التامین)

جواب بیہ ہے کہ حجر کے باپ اور بیٹے دونوں کا نام عنہس ہے بیہ بات گوہندوستان میں معیوب ہے لیکن عرب میں پسندیدہ اور بکٹرت رائے تھی ( معارف مدنیہ اسمان ۵ باب القرأة فی الصلوّة )لبذا جس طرح حجر بن العنبس تصحیح ہےای طرح حجرابوالعنبس بھی تھے ہے۔ سیح ہےای طرح حجرابوالعنبس بھی تھے ہے۔

ر ۲) حجر کی کنیت ابوالسکن بھی تھی اور ابوالعنبس بھی ایک شخص کی دوکنیت ہونے میں کوئی اعتراض کی بات نہیں (معارف مدنیہ)

. (۳) حجر نے علقمہ اور وائل دونوں ہے سنا ہے جنانچ الوداؤد طیالی میں تصریح ہے کہ حجر نے کہا ہے کہ میں نے دونوں ہے سنا ہے (معارف مدنیص ۳۱ حصہ پنجم)

زجاجة الصائح من ب وحجر اسم بيه عنبس وكنيته ككنية ابيه ابو العنبس و لا مانع من ان يكون له كنية اخرى ابو السكن لانه يكون لشخص واحد كنيتان وبهذا جزم ابن حبان في كتاب الشقات وزاد فيه علقمة لا يضر لان الزيادة كان من الثقة مقبولة و لا سيما من قبل شعبة (زجاجة المصابيح ج اص ٢٥٤ باب القرأة في الصلوة)

# شعبه کی روایت کی وجوه ترجیح:

معارف مدنیہ میں ہے علاوہ ازیں سفیان مدلس ہیں اور مدلس کی روایت معنعن میں تدلیس کا امکان وشائیہ ہوتا ہے، بدروایت ایسی ہی ہے اس لئے شائیہ تدلیس موجود ہے اس کے برخلاف شعبہ کی روایت اس کمزوری سے پاک ہے، کیونکہ شعبہ مدلس نہیں تھے نیز ان کی روایت مسلسل بالتحدیث ہے، جب کہ سفیان کی روایت معنعن ہے، یہ شعبہ کی روایت کی وجہ ترجیح ہے علاوہ ازیں سفیان اور شعبہ گئے بارے میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔

ان میں قول رائے یہ ہے کہ شعبہ احادیث کے متون اور رجال کے حفظ میں بڑھے ہوئے ہیں اور سفیان صاحب ابواب ہیں یعنی فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں، یحی بن سعید قطان ، حماد بن سلمہ، اہمائی خنبل ابوداؤد وغیرہ کے اقوال کا خلاصہ یہی ہے خود سفیان کہتے ہیں کہ شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں چونکہ یہ بحث احادیث کی عبارت اور رجال سے تعلق رکھتی ہاں گئے شعبہ کی روایت قابل ترجیح ہوگی بیشعبہ کی دوسری وجہ ترجیح ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ شعبہ خود فرماتے ہیں کہ جس کس سے میں نے روایت کی ہاں ایک سے زائد مرتبہ گیا ہوں اور جس سے میں نے دس روایت کی ہاں ایک سے زائد مرتبہ گیا ہوں اور جس سے میں نے دس روایت بی بیاں سے معلوم ہوا کہ شعبہ ایک ایک روایت کو گئی بارس کر یاد کرتے ہے تا کہ ملطی کا امکان باقی نہ رہے یہ بات سفیان میں نہیں تھی اس کے شعبہ کی روایت کو قابل قبل ترجیح ہے، چو تھے سفیان کا مسلک خودان کی روایت کے خلاف ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ خودا پی روایت کو قابل قبل ترجیح ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ خودا پی روایت کو قابل قبل ترجیح ہے۔ بھی جو تھے سیشعبہ کی روایت کی خودان کی روایت کے خلاف ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ خودا پی روایت کو قابل قبل نہ تھے تھے بیشعبہ کی روایت کی خودان کی روایت کے خلاف ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ خودا پی روایت کو قابل قبل نہ تھے تھے بیشعبہ کی روایت کی چوتھی وجہ ترجیح ہے (معارف مدنیں ۳۲ صدیخ جم) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### تجده میں جانے کامسنون طریقہ:

(سوال ۳۷) نماز میں تجدہ کے وقت پہلے ہاتھ رکھے بعد میں گھٹنے رکھے تو یہ کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔ (السجو اب)اگر کوئی عذر نہ ہوتو تجدہ میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے بیسنت طریقہ ہے، بلاعذر اس كے خلاف كرنا مكروہ ہے، البت اگر عذر ہوجيے بڑھا پا ہو يابدن بھارى ہواور پہلے گئے ركھنے بين تكليف ہوتواس صورت بيں پہلے ہاتھ ركھنے بيل مضا نقر نہيں ۔ مراقی الفلاح بيں ہے (شم كيس) كىل مصل حاراً للسجو د (شم وضع ركبتيده شم يديده) ان لم يكن به عذر يمنعه من هذه الصفة (مراقی الفلاح مع طحطاوی ص ١٥٣ فصل فی كيفية تو كيب الصلوة) عمرة الفقه ميں ہے؛ بجدہ ميں جاتے وقت پہلے زمين پروہ اعضاء ركھ بوز مين ہے قريب بيں پھراس كے بعدوالے علی التر تيب ركھ، پس پہلے دونوں گھنے ركھ پھر دونوں ہاتھ پھرناك بوز مين سے قريب بيں پھراس كے بعدوالے علی التر تيب ركھ، پس پہلے دونوں گھنے ركھ پھر دونوں ہاتھ پھرناك بھر بيثاني ركھ اور بيثاني كا كثر حصداكادے كوئك بيداجب ہادراس طرح ركھ كدا چھی طرح قرار پكڑے ۔ الى تو لد بياس وقت ہے جب كدوئي عذر نہ ہو، كين اگر وئي عذر ہو مثلاً .... عمرزيادہ ہوجانے كی وجہ ہے پہلے گھنے نہيں ركھ كتا تو دونوں ہاتھ کو گھنے نہيں ركھ كا تو وقت ہے بہلے دکھ كے اگر عذر كی وجہ ہے دونوں ایک ساتھ زمین پڑییں رکھ سکتا تو دائيں ہاتھ و گھنے كو بائيں پرمقدم كرے (عمرة الفقة ص ١١٠٤٠)

#### تجده كرنے كامسنون طريقه:

(سوال ۳۸) بہت سے نمازی تجدہ میں کہنیاں اور کلائیاں زمین پر بچھادیتے ہیں کیااس نماز میں کراہت ہوگی؟ بینوا توجروا۔

(السجواب) مرد کے لئے بحدہ کامسنون اور سجے طریقہ ہیہ بکداینے بازوؤں کواپنے پہلو (پسلیوں) ہے جدار کھے،
لیکن جماعت کے اندر بازوؤں کو پہلو سے ملاہور کھے (کہ دیگر مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو) کہنیوں کوز مین پر نہ بچھائے
بلکہ زمین سے اٹھا ہوار کھے پیٹ کورانوں سے جدار کھے اور سجدہ میں دونوں ہاتھ کا نوں کے مقابل رکھے (سینے کے
مقابل نہ رکھے) یعنی چہرہ دونوں ہے لیوں کے درمیان اور انگوٹھے کا نوں کی لو کے مقابل رہیں، ہاتھوں
کی انگلیاں بالکل ملاکر کھیں تا کہ سب کے سرے قبلہ رخ کہیں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پراس طرح رکھے
کی انگلیاں بالکل ملاکر کھیں تا کہ سب کے سرے قبلہ رخ کہیں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پراس طرح رکھے
کی انگلیاں بالکل ملاکر کو بیں (عمدة الفقہ ص ۱ ان ۲)

مرداگر کہنیاں زمین پر پھائے تو کروہ تحریکی ہے، شای میں ہے (قوله افتراش الرجل ذراعیه النے)
ای بسطهما فی حالة السجود وقید بالرجل اتباعاً للحدیث المار آنفاً ولان المرأة تفترش قال فی
البحر قیل وانها نهی عن ذلک لانها صفة الکسلان والتهاون بحاله مع ما فیه من التشبه بالسباع
والکلاب، والطاهر انها تحریمة للنهی المذکور من غیر صارف آه (شامی ج۲ ص ۲۰۲ مکروهات الصلوة)

عمدۃ الفقہ میں ہے۔مردول کا تجدہ کی حالت میں دونوں باہیں زمین پر بچھا نامکروہ تحر کی ہے۔(عمدۃ الفقہ ص•ے۲۲ج۲) فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

مرداورعودت کی نماز میں کہاں کہاں فرق ہے:

(سوال ٣٩) بعض عورتيں مردوں كى طرح ركوع و بحده وقعده كرتى ہيں،كيابيج ہے؟ اميد ہے كدوضاحت كے ساتھ

جواب مرجت فرما عيل كي بيواتوجيوا

(الحواب) جواورتي مردول لي المردول الم

(۳) مروناف کے یتی ہاتھ ہا مرونات کا طریقہ یہ کدوائیں ہاتھ کی ہتھ ہا کہ اس مروناف کے یتی ہاتھ کی ہتھ ہا کہ اس مر حرور ہے کہ اس مروناف کے یتی ہاتھ کی ہوئی اور اتبو شے والے ملقہ بنا کر ہا نہر ہاتھ کا گنا پکڑے اور ابقہ تین اٹھیاں ہا نمی ہاتھ کی کلائی پررکھ والے انہوں ہوئی خدر ہیں ، مرحور سے اور ہاتھ کی ہوئی خدر ہیں ، اور مورت بیت پر اکھ دے اس طرح کے اور اپنے ہاتھ کی جھنے کی کو با نمیں ہاتھ کی جھنے کی طرف لگی ہوئی خدر ہیں ، اور مورت بیت پر اکھ دے صلفہ نہ بنائے ، ووقت میں المرجل رہدے ملی بسیارہ تبحت سوته آخذ ارسعها بختصرہ و ابھامه) ھو المستحداد و تضع المرا آقو المحدث الكف تحت ثدیها (در مختار مع شامی فصل واذا اراد الشروع النے ص ۱۳۵۳ جلد اول)

(۳) اركوع كافرق مردركوع بين انا يقطك بر پينداورسرين برابر بوجا ئين اور تورت تقور اسا يقطك يعنى صرف ان قدرك با تقديم كافر ت كافرون الله بين بين بين بين برابر بوجا ئين اور كافيال كملى د كله اور باته برزور در در يت و مضبوطي كه ما تير كمفنون الكرك بين بين بين بين بين بين بين الكيان ما كرگفنون برد كافر با ته برزور ندو ما اور با كافر بوت اور با كافر بوت اور با كافر بوت اور با كافر بوت الكر كافر و كافر با توب بين الكيان ما كرگفتون برد كافر با توب با كافر بوت الكر كافر بوت الكر كافر بوت الكر كافر بوت البين باز وكو بيباوت فوب ملات اور دونون با كاف كن ما دوبوت البين او كو بينا و بين باز وكو بيباوت فوب ملات اور دونون با كاف معتمداً بهما (على و كبتيه ويفوج كر من دوبا با معتمداً بهما (على و كبتيه ويفوج كر من با با من با با كله في حق الوجل اما المرأة فتنحني و لا منكس داسه ) شائ ين بين به قال في المعراج وفي المجتبي هذا كله في حق الوجل اما المرأة فتنحني ولا منكس داسة كوع يسيراً و لا تنفوج ولكن تضم و تضع يديها على د كبتيها وضعاً و تحني د كبتيها و لا تجافي عضد يها لان ذلك استولها (در منحتار و شامي ج ا ص ۲۱٬۳۲۰ ايضاً)

#### (۵) تجده كافرق:

مرد بجدہ کی حالت میں پیٹ کورانوں ہے، باز وکوبغل ہے جدار کھےاور کہنیان اور کلائی زمین ہے علیجدہ (اُٹھی ہوئی)ر کھےاور عورتیں پیٹ رانوں ہے اور باز وؤں کو بغل ہے ملا ہوار کھیں اور کہنیاں اور کلائیاں زمین پر بچھا کر تجده كري، نيزم دا تجده على دونول پاؤل كور عدركا كرانگايال قبلدرخ ركه تورتيل پاؤل كورا شكريل بلكدونول پاؤل دان و يراورخوب مث كرتجده كري اوردونول باته كي انگليال طاكر قبلدرخ ركويس كنز الدقائق على عن وابدى ضبعيه و جافى بطنه عن فخذيه و و جه اصابع رجليه نحو القبلة و سبح فيه ثلاثاً و المرأة تنخفض و تلزق بطنها بفخديها) لانه استرلها فانها عورة مستورة و يدل عليه مارواه ابو داؤد فى مراسيله انه عليه الصلوة و السلام مر على امرأتين تصليان فقال الاسجدة ما فضما بعد اللحم الى الارض فان المرأة ليست فى ذلك كالرجل (بحر الرائق فصل واذا اراد الدخول الخص ما ۱۳۲۱ ج ۱) و يزاد على العشرة انها لا تنصب اصابع القد مين (بحر الرائق ص ۱۳۲۱ من الهرائق ص ۱۳۲۱ من ۱۳۲۱ من الهرائق صل

#### (٢) جلسه وقعده كافرق:

مروجلدوقعده على اپنادابها بير الحراكر كاس كى انظيال قبلدرخ كريال پاؤل بچها كراس پر بيشه جاو دونول باته ذاتو پراس طرح ركے كه انظيال قبلدرخ ربيل ينچكى طرف شهوجا بيل اور توريخى اپنه دونول پاؤل و انكى طرف نكال كر با كير مرين پر بيئيس و اذا فرغ من سجدتى الركعة الثانية افتر شرجله السيوى ف جلس عليها و نصب يمناه و و جهه اصابعه نحو القبلة و وضع يديه على فخذيه و بسط اصابعه و هى تسورك (كنز الدقائق م يحرج اص ٣٢٣ ايضاً) بحر الرائق على پوذكر الشارح ان المرأة تخالف الرجل في عشر خصال ترفع يديها الى منكبها و تضع يمينها على شمالها تحت ثديها و لا تخالف الرجل في عشر خصال ترفع يديها الى منكبها و تضع يمينها على شمالها تحت ثديها و لا تفتح ابطيها تجافى بطنها عن فخذيها و تضع يديها على فخذ يها تبلغ رؤس اصابعها ركبتيها و لا تفتح ابطيها في السجود و تجلس متوركة في التشهد و لا تفرج اصابعها في الركوع و لا تؤم الرجل و تكره في السجود و توجلس متوركة في التشهد و لا تفرج اصابعها في محله و لا يستحب في حقها السجهر بالقرأة في الصلوة الجهرية بل قلمناه في شروط الصلوة انه لو قيل بالفساد اذا جهرت الدمكن على القول بان صوتها عورة و التبع يقتضي اكثر من هذا فالاحسن عدم الحصر (بحر الرائق الامكن على القول بان صوتها عورة و التبع يقتضي اكثر من هذا فالاحسن عدم الحصر (بحر الرائق صو ۱۲۳۲ ج ا ايضاً)

#### نوٹ:۔

عورتیں مسنون طریقہ کے مطابق محدہ کرسکیں اس کے لئے مناسب صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ رکوع سے محدہ میں جاتے ہوئے زمیں کا سہارا لے کرا ہے دونوں پاؤں دانی طرف نکال دیں اورفورا سجدہ کریں ،عورتوں میں محدہ کا بہی طریقہ چلا آ رہا ہے مسنون طریقہ کے مطابق سجدہ کرنے کے لئے بیطریقہ اختیار کرنامعین ہے لہذا اسے بدعت نہیں کہا جاسکتا۔فقط والٹداعلم بالصواب۔

# قعده میں سیدها یا وُں کھڑاندر کھ سکے یا بلاعذراس کی عادت بنالے تو کیا حکم ہے؟:

(سے وال ۴۰) ہمارے امام صاحب کے پیر میں چوٹ لگ گئی اس کی وجہ ہے جب وہ قعدہ میں ہیٹھتے ہیں تو سیدھا پاؤں کھڑارہ کرانگلیاں قبلہ رخ میں نہیں رکھ پاتے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا نماز میں کوئی کراہت پیدا ہوگی ،ای طرح جب وہ تقریر کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا اس وجہ ہے بھی لوگ نماز پڑھنا پیند نہیں کرتے تو ان کی امامت کا کیا تھم ہے؟ بینوا، تو جروا۔

(السجواب) مردك لئ قعده بين بيض كامسنون طريقه بيب كه بايا ياقل بجها كراس پر بيشهاوردايال ياقل كر السجواب) مردك لئ وقبلدرخ ركه ، باعذر مسنون طريقه ك خلاف بيشا مروه ب البت عذرك وب سال طرح نه بيش ياقل كى الكليول كوقبلدرخ ركه ، باعذر مسنون طريقه ك خلاف بيشا مروه ب البت عذرك وب سال طرح نه بيش مسكرة كرابت بين ويسسن (افتراش) الرجل (رجله اليسرى ونصب اليمنى) و توجيه اصابعها نحوا لقبلة كما ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما (مراقى الفلاح مع طحطاوى ص ١٣٦ سن الصلوة) مروبات السلوة بين ب : (والتربع بلاعدر) لترك سنة القعود قوله بلا عدر) اما بالعدر فلا كراهة الان العدر يبيح ترك الوجب فاولى السنة (قوله لترك السنة القعود) (هذا يفيد انه مكروه تنزيها افاده الشرح . (مراقى الفلاح مع طحطاوى ص ١٩٢)

صورت مسئولہ میں اگر آپ کے امام صاحب کسی عذر کی وجہ سے سنت طریقہ کے مطابق نہ بیڑے کیں اوراس کی میں کوئی کراہت پیدانہ ہوگی ان کے بیجھے نماز پڑھ نابلا کراہت جائز ہالبت اگر بلا عذراس طرح بیٹھے ہوں اوراس کی عادت بنالی ہوتو اس طرح بیٹھے نماز پڑھ نابلا کراہت جائز ہالبت اگر بلا عذراس طرح بیٹھے ہوں اوراس کی عادت بنالی ہوتو اس طرح بیٹھے ناکروہ ہوگا ،ان کو چاہئے کہ اپنی اصلاح کرلیں اور سنت طریقہ اختیار کریں ۔ تقریر کرنا اور تعلیم کرنا ان پرلازم اور ضروری نہیں ہوا وراس مقصد کے لئے ان کا تقریر بھی نہیں کیا گیا ہے ،اگروہ نماز بیٹھے نماز بڑھا نے ہوں تو ان کے چیچے نماز پڑھا نابلا کراہت جائز ہے ۔ فقط والتہ اعلم بالصواب

نماز کاسلام پھیرنے میں''السلام علیم'' کے بجائے''سلام علیم'' کہنا کیسا ہے؟: (سوال ۱۳)بعض امام سلام پھیرنے کے دفت''السلام علیم'' کے بجائے''سلام علیم'' (الف لام کے بغیر) کہتے ہیں اس طرح کہنا کیسا ہے؟ کیااس میں کوئی کراہت ہے؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) مسلى كے لئے (امام بويام نفرو) سنت طريق بيب كمال اورصاف طريق بي 'السلام عليم ورحمة الله' كنه الرام عليم كنه كنه الله المسلم عليم كنه الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على وجه الا كمل ان يقول السلام عليكم ورحمة الله مرتين فان قال السلام عليكم اوالسلام اجزاه و كان تاركا للسنة وصرح في السلام عليكم او عليكم اوعليكم السلام اجزاه و كان تاركا للسنة وصرح في السلام بكراهة الا خيراه قلت تصريحه بذلك لا ينافي كراهة غيره مما خالف السنة (شامي ص السراج بكراهة الا خيراه قلت تصريحه بذلك لا ينافي كراهة غيره مما خالف السنة (شامي ص ۱۹ م ج افصل في بيان تاليف الصلوة) فقط والله اعلم بالضواب

#### مقتدی تشهد بورا کرے یاامام کا اتباع کرے:

(سوال ۲۳) امام قعدہ اولی میں تشہد پڑھ کرتیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا، درانحالیکہ مقتدی تشہدے فارغ نہیں ہوا ہتو کیاوہ امام کاانتاع کرے گایا تشہد پورا کرے؟ بینوا توجروا۔

(المجواب) حتی الا مکان مقتدی تشهد پورا کرنے کے بعد کھڑا ہو،امام کے اتباع (یعنی تشہد پورا کئے بغیر کھڑے ہونے ) کی صورت میں بھی نماز ہوجائے گی۔

مجال الابرابرين بـــواما لوقام الامام من القعدة الاولى الى الركعة الثالثة قبل ان يتم المقتدى التشهد فانه يسمه ثم يقوم وان قام قبل ان يتمه يجوز (مجلس م ص ٣٣٢، ص٣٢٣) فقط والله اعلم بالصواب.

الله اكبرمين لفظ الله يا كبرك بهمزه يا باء يرمدكر في كياحكم ب؟:

(مسو ال ۳۳) بعض لوگ بلکہ بعض امام بھی اللّٰہ اکبر میں اللّٰہ اکبر کے ہمز ۽ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور بعض اکبر کے ہمز ہ پر مدکر کے پڑھتے ہیں اور بعض اکبر کے باء کو کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟

( السجواب )الله اکبراس طرح کہنا جا ہے کہ اللہ کے ہمزہ پرید نہ کرے اوراس طریعۃ پرند پڑھے آللہ ،اور نہاس طرح پڑھے کہ ہمزہ اور لام کے درمیان الف ممالہ کی آواز پیدا ہوجائے بیعنی ہمزہ گواس طرح تھینچ کر پڑھے کہ ہمزہ دراز ہوکر لام سے ملے جس کی صورت ہیہ وسکتی ہے کہ آ۔ لللہ ۔ بلکہ بلاتا خیر ہمزہ کو لام جلالہ سے ملانا چاہئے ہیہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔

ای طرح اکبر کے ہمزہ پر بھی مدنہ کرے اوراس طرح نہ پڑھے، آ کبر۔ اور نہاس طرح پڑھے کہ ہمزہ اور کاف کے درمیان الف ممالہ کی آ واز ظاہر ہولیعن ہمزہ کواس طرح تھینج کر پڑھے کہ ہمزہ کاف سے قدرتا خیرے ملے جس کی صورت یہ وسکتی ہے۔ آ کبر۔ بلاتا خیر ہمزہ کاف سے ملانا جاہئے ، یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔

ای طرح اکبر کے باء پر بھی مدنہ کر ہے اور اس طرح ہے نہ پڑھے۔ اکبار ، اور نہاس طرح پڑھے کہ باءاور را ، کے درمیان الف ممالہ کی آ واز پر بدا ہوجائے ، یعنی باءکواس طرب تھینچ کر پڑھے کہ باءراء سے قدرے تاخیر ہے ملے جس کی صورت یہ وسکتی ہے ، اکب سے ر، بلاتا خیر باءکوراء ہے ملانا جا ہے ، یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔

ان تبس جگہوں میں ہے کسی بھی جگہ مدکرے گایا دراز کرئے پڑھے گاتو بہت بخت غلطی ہوگی ،اگریڈ لطی تکبیر تحریمہ میں کی تو سرے سے نماز ہی میں داخل نہ ہوگا ،اوراگر تکبیرات انتقالات میں بیغلطی کی تو نماز فاسد ہوجائے گی ، لہذاا ماموں کوچا ہے کہ اس کا بہت خیال رکھیں اور بار بارمشق کر کے توجہ کے ساتھ اپنی غلطی کی اصلاح کرلیں ۔

مجالس الا برابر شي به وهو ست الا ولى تكبرة الا فتتاح لا يدخل في الصلوة الا بها وهي ان يقول من يريد الدخول في الصلوة الله اكبر بلا اد خال مد في همزة الله وهمزة اكبر فان وقع المد في احد الهمزتين لا يصير داخلاً في الصلوة بل تفسد لو قع في اثنا نها ولو تعمده يكفر لا نه يصير استفها ما ومقتضاه الشك في كبيريا الله . الى قوله. ولو وقع المدفى باء اكبر بان يقول

اكبار بزيادة الالف الممال بين الباء والراء لا يصير داخلاً في الصلوة وتفسد لووقع في اثنا نها.

ترجمہ: اور فرائض جے ہیں: اول جہیرافتتاح ہے اور بدون اس کے نمازشروع نہیں ہوتی اور وہ ہے ہے۔ جو شخص نمازشروع کرنے کاارادہ کرے تواللہ اکبراس طرح کیے کہ اللہ کے ہمزہ اور اکبر کے ہمزہ اور ب پر مدنہ کرے، کیونکہ اگر دونوں ہمزہ میں سے ایک پر مدہوجائے گاتو نماز میں داخل نہ ہوگا بلکہ اگر نماز میں نے کی تکبیروں میں آجائے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی، اور اگر قصداً مدھینچے گاتو کا فرہوجائے گا، اس لئے کہ بیداستفہام ہوجائے گا اور اس ہ مقتضیٰ للہ کی بڑائی میں شک ہے۔ الی قولہ اور اگر مدا کبری باء پر واقع ہوکہ اکبری باء اور راء کے درمیان الف ممالہ زیادہ کرکے 'اکبار' پڑھے تو۔ ( تکبیر تحریم کے نہ ہوگی اور ) نماز میں داخل نہ ہوگا اور نماز کے در بیان ( تحبیرات انقالات ) اس طرح پڑھے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ ( مجانس الا برص لا بیم مجلس نمبر ۱۲)

زادالفقير مين ٢٠. ولـو مـك بهـمزة الجلالة اواكبر او باء ه لم يصر شارعاً (زاد الفقير ص ١٣) فقط واللهاعلم بالصواب.

## باب القراءة وزلة القارى

#### امام قرأت كتنزور سے يرا ھے:

(سوال ۴۴ ) ایک شخص قرآن مجید کی تفییر بیان کرتا ہے۔ پندر هویں پاره شن ورهٔ بنی اسرائیل میں ہے والا تسجھر بسصلونت ولا تخافت بھا وابتغ بین ذلک سبیلاً تغییر بیہ کما پی تمازی نذرورے پڑھوندآ ہت، میانہ روی اختیار کرو، تو کیا پی تکم امام برجمی منطبق ہوتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ امام استے زورے پڑھے کہ آ واز جماعت خانے ے باہر نہ جانی جائے تو کیا اس شخص کا پہرائی ہے؟

فهو افضل الا اذا احهد نفسه او اذی غیره قهستانی (شامی ج اص ۱۹۰۰ فصل فی القرأة) تیت مذکوره کی ایک تفسیر پیچی ہے کہ ندتو تمام نمازون میں زدرے پیشونہ تمام نمازوں میں آستہ پیشو، مغرب بعشاءاور فیمر کی نمازوں میں زورے پیشوہ تولہ۔ (یجھو الا مام و جو باً)

للمواظبة من النبى على الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يحهر بالقران في الصلوة كلها ابتداء كما سيذكره الشراح وكان المشركون يو ذونه ويسبون من انزله ومن انزل عليه فانزل الله تعالى ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها اى لا نجهر بها كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين ذلك سبيلا بان تجهر بصلوتك الليل و تخافت بصلوتك النهار فكان يخافت بعد ذلك في صلوة الظهر والعصر الخ. (طحطاوى على در مختارج اص ٣٦٣ ايضاً)

و البعض كہتے ہيں مراد بيہ كه نه سب نمازوں و محض آواز سے پڑھوجيسا كہ معرب وعشاء كى نمازكيونكه ان وقتوں ميں مشركين اپنے كاروبار ميں مصروف يا سونے كھانے ميں مشغول رہتے ہيں نه سب كوظا ہر كر كے جيسا كه ظہر وعصر كى نمازيس بعض كو يكار كر بعض كو آ ست سے پڑھو (تفسيس حقائسى ج ۵ ص ۹۲ سورة بنى اسرائيل تفسير و لا تجھر بصلوتك الخى فقط و الله اعلم بالصواب.

تنوین کے بعد 'الف۔لام' آنے ہے قرائت میں بیدا ہونے والی صور تیں (سوال ۴۵) ایک اہم مئلدادراس کے اصول وضوا بط سوال وجواب کی شکل میں دیکھے ہیں ان کی شخص کی ضرورت ہے۔مئلداور قانون ریہ ہے:۔

''سوال ہمارے امام صاحب جہری نماز میں قبل هنو الله احمد الله الصعد (احد کی وال پروقف کرنے کے ) بجائے قل هو الله احد ف الله الصحد (وال کی تنوین کونون سے بدل کراس کے پنچ کسرہ) پر سے ہیں۔ ( المجواب ) کمی آیت یا فقرے کا آخری حرف منون ہو(اس کے اوپر دو پیش یا دوز بریااس کے پنچے دوزیر ہوں) اور اس کے بعد والی آیت یا جملے کا پہلا حرف' ال' ہے شروع ہوتا ہو وہاں اس کے آخری حرف کواس کے پہلے حرف سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں تنویں کے بجائے نون پڑھی جاتی ہے۔

نیز تنوین کونون سے بدلنے کے لئے ''ال'' پر منحصراور موقوف رکھنے میں دوسری خرابی ہیہ ہے کہ'' تنوین'' کو ''نون'' سے بدلنے کی قرآن وحدیث میں بے حدمثالیں ہیں۔

| (سورة توبيه)      | عُزِيْرُ إِبْنُ اللَّهِ              | "اب" کی مثال            |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| (سورة عديد)       | رَهُبَا نِيَةً إِلَيْتَادُ عُوْهَا   |                         |
| (سورة طود)        | نُوْ حُ يِ ابْنَه '                  |                         |
| (سورة جاشيه)      | شُيتًا ِ اتَّخَذَهَا                 | "ات" کی مثال            |
| (سورة ايراتيم)    | خَبِينُةٍ إِ الْجُنْثَتَ             | "اج" کی مثال            |
| (سورة ق)          | مُنِيْبِ رِادُ خُلُوهَا              | " ا وَ" کی مثال         |
| (سورهٔ اعراف)     | رِبرَ حُمَةِ مِ ادُخُلُوا            |                         |
| ( سورةُ النازعات) | طُوَى دِاذْهَبْ                      | "اذ" کی مثال            |
| ( P(0)            | عَذَابِ دِ ارْكُضْ                   | "ار" کی مثال            |
| (سورة نور)        | فِي زُجَاجَةِ وِ الزُجَاجَةِ         | ''از'' کی مثال          |
| (سورهٔ کیف)       | اَهُلَ قُرُيَةِ دِ اسْتَطَعَمَهَا    | "ות""ות" كمثال          |
| (F. 1615)         | بِعُكَامِ بِاسْمُه'                  |                         |
| (سورة المرش)      | شَيْبًا نِ السُمَآء                  |                         |
| (سورهٔ کل)        | يَوْمُئِذِ وِالسَّكُمُ               |                         |
| (سورة ايراتيم)    | كَرَمَادِ رِ اشُتَكَّتُ              | ''اش'' کی مثال          |
| (مديث شريف)       | ابوبكرِ وِالصِّديق                   | "اص" کی مثال            |
| (26,5)            | حَيْرٌ ﴿ ا ظُلَمُنَنَّ بِهِ          | ''اط'' کی مثال          |
| (سورة مائده)      | عَلِيْمٌ وِاعْلَمُو                  | "اع" کی مثال            |
| (سورة سبا)        | وَقُدُوْرِ رُّاسِيَاتِ دِ اعُمَلُوْا | ''اع'' کی مثال          |
| (سورةُ الفرقان)   | اِلْآاِفُكُ رِ الْفَتُرَاهُ          | "اف" کی مثال            |
| (سورهٔ بوسف)      | مُبِيْنَ رِاقَتُكُوْا                | "اق" کی مثال            |
| سورة في           | فِتُنَةُ رِ انْقَلَبَ                | ''ان'' کی مثال          |
| (سورۇنسآء)        | تَلُثُهُ إِنْ الْتُهُوا              | 11 -                    |
| (سورة براءة)      | حَرِكَيْم وِ انْفُرُوْا              | "                       |
| (سورئ جمعه)       | لَهُوَ رِ انْفَضُّوا                 | 11                      |
| (سورهُ بقره)      | خَيْرُ رِ اهْبِطُوا                  | ''اھ'' کی مثال          |
| من ونهل ساكل      | " P" : 700 . W. 1 5 . 15 6 . 10      | وغه وغه و رور مثالي الح |

وغیرہ وغیرہ بے حدمثالیں ایس ہیں کہ تنویں کے بعد والاحرف' ال' سے شروع نہیں ہوتا پھر بھی تنوین کے بجائے قانو نانون پڑھا نباتا ہے لہذا' ال' پر دارومدار رکھنا غاط ہے۔

اصل قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جس لفظ کے اخبر حرف کوتنوین (دوز بردوپیش دوزیر) ہواوراس کے بعدوالی

آیت یا جیلے کا پہلا حرف ہمزہ وسلی ہوتو اس کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہمزہ وسلی مذف ہوجا تا ہے (پڑھانہیں جاتا) اور ' شوین''' نون'' سے بدل جاتی ہے بیٹی تنوین کی ایک حرکت پڑھی جاتی ہے اور دوسری حرکت نون میں آجاتی ہے جیے نون قطنی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں ایسی جگہ پرآسانی کے لئے چھوٹا سان نون لکھ دیا جاتا ہے ۔ فقط والتداعلم بالصواب

# فجرمين قرأت كى مقدار:

(سوال ۳۱) امام صاحب سورة ملک اور سورة ینسس حفظ ہونے کے باوجود نماز فجر میں (۱) واضحیٰ والیل ۔ (۲) الم نشرح (۳) و التین و السزیتون اور (۴) سورة جمعه کا اخیری رکوع پڑھتے ہیں جس کی وجہ ہے بعض نمازیوں کی سنیس فوت ہوجائے کا خوف رہتا ہے تو اس کے لئے شرقی تھم کیا ہے؟

(الحبواب) نماز صح میں امام کواتی مختصر قرات کی عادت بنالیما خلاف سنت اور مکروہ ہے ،کوئی خاص عذرت ، وتو امام اور
ایسے بی منفر دنماز صح میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کرسورہ بروج تک کی سورتوں میں سے ایک ایک سور کیا ہے۔
ایک ایک رکعت میں پڑھے بیمسنون اور مستحب ہے یا کسی اور جگہ سے درمیانی ورجہ کی کم سے کم چالیس آ بیتی پڑھیں ہے کم
سے کم ہے متوسط درجہ پر ہے کہ بچاس آ بتوں سے ساٹھ تک اور اس سے بہتر بیہ ہے کہ سوآ بتوں تک پڑھیں ۔ اس
سلمہ میں امام اور مقتد یوں کی ہمت اور شوق کا لحاظ رکھنا چاہت وقت کی تکی یا کس اور ضرورت اور عذر کی بنا پرقر اُت
مختص کرنی پڑھے و مضا گفتہ میں ہے جائز ہے۔ وان لم یخف فوت الوقت فالسنة فی حقه ان یقر اُفی صلوة
المف جر فی السر کعتین بار بعین ایہ و سطا و الادنی او خمسین او ستین ایہ و ھو الا وسط و الا علی
المفرد و می السرکھین الی المائة ففی صحیح مسلم من حدیث جاہر رضہ الله عنه انه علیه السلام
کان یقر اُفی الفجر ما بین ستین الی المائة النح (کبیری ص ۳۰۳) (شامی ج ا ص ۵۰۵ فصل فی القراق)

#### منفرد کی اقتداء کی جائے تووہ جہراً قر اُت کرے یاسراً؟:

# سورهٔ فاتحهاورسورة کے بیچ میں بسم اللہ: (سوال ۴۸) سورهٔ فاتحفتم کر کے سورة پڑھے تو بسم اللہ پڑھے یانہیں؟

(الجواب) إلى آسم الله يره على الله يره على الله المعلى بين الفاتحة والسورة المقرؤة سواً او جهراً كان حسناً عند ابى حنيفة (يعنى) سورة فاتحاور ما رود عرود عن الفاتحة والسورة البحراً كان حسناً عند ابى حنيفة (يعنى) سورة فاتحاور ما ورود عن الفاتحة والسورة البدير عن الفاتحة والسورة حسن) فقط والله اعلم بالصواب.

## ایک ہی سورہ کی قر اُت دورکعت میں:

(سوال ٩ م) دونول ركعتول مين ايك بى سورة برا صية كياظم ب؟

(السجواب) فرض نماز میں بدون عذر ضرورت دو دنوں رکعتوں میں ایک ہی سورۃ کی قر اُت خلاف اولی اور مکروہ سنزیبی ہے نسیانا پڑھ لے لیو کوئی حرج نہیں ۔ البتہ نوافل میں بلاکراہت جائز ہے ۔ ردالمحارج اص ۵۱۰) (۱) ابوداؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال پڑھی جاص ۱۲۵ علاء نے اس کوضرورت اور بیان جو آئر محمول کیا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا طریقہ بیتھا کہ صبح کی تماز میں طویل قر اُت فر مایا کرتے تھے پس جس طرح کسی ضرورت ایران جواز کے لئے قر اُت مخضر فر مائی ایسے ہی ایک ہی سورت کودوبارہ پڑھنے کا مقصد بیان جواز تھا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# قرأت ميں اليناكي جگه علينا پڑھے:

(سوال ٥٠) امام ني نماز جمعه مين دوسري ركعت مين سورة غاشيه پڙهي ان الينا ايا بهم. ثم ان علينا حسا بهم كى جگه ان علينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم . پڙها تو نماز تيج ٻياوا ڊٻالاعاده ٻ؟ (الجواب) صورت مستوله مين نماز ۾ وگئي اعاده كي ضرورت نبين ۔ (٢) فقط والله اعلم بالصواب

سورة كے آخرى حروف كوركوع كى تكبير كے ساتھ برا ھے تو كيا تھم ہے؟:

(سوال ۵۱) نماز مین سورهٔ کوژاورسورهٔ اخلاص کے آخری حرف کورکوع کی تکبیر کے ساتھ ملالے یعنی سورهٔ کوژ میں " هو الا بسر الله اکبر" اورسورهٔ اخلاص میں " کفواً احدالله اکبر " پڑھ کررکوع کرے تو نماز میں کوئی خرابی بیدا ہوگی یانہیں؟

(الجواب) جہال سورة كا آخرى حرف الله تعالى كى حمد وثنا كا موو ہال تكبير كے ساتھ ملا سكتے ہيں اور جہال ايسانہ ہوو ہال وسل نه كيا جائے ـ لبذا "كفواً احد الله اكبر" پڑھنے ميں كوئى حرج نہيں گر" هو الا بسو الله اكبر" نه پڑھنا چاہئے "هو الا بسر" پروقف كركے ركوع كى تكبير كے، اذا فرغت من القواة و تو يد ان تكبو للوكوع ان

 <sup>(1)</sup> قوله لأ باس ان يقرء سورة النح افادأنه يكره تنزيها وعليه يحمل جزم القنية بالكراهمة ويحمل فعله عليه الصلوة والسلام على بيان الجواز هذا اذلم يضطر فان اضطر بأن قرء في الا ولى قل اعوذ برب الناس اعادها في الثانية الخ فصل في القراءة.

 <sup>(</sup>٣) ومنها الخطافي التقديم والتا خير ان قدم كلمة على كلمة او اخر ان لم يتغير المعنى لا تفسد تحوان فرء لهم فيها ء
 حير و شهيق وقدم الشهيق هكذا في الخلاصة فتاوى عالمگيرى الفصل الخامس في زله القارى ج . ١ ص ٨٩.

كان الختم بالثناء فالوصل بالله اكبر اولى ولو لم يكن بالثناء فالفصل اولى كقوله تعالى ان شانئك هوالا بتر . هكذا في التتار خانية (عالمگيري ج ١ ص ١٨ الفصل الخامس في زلة القاري)

تعوذ اورسورة ميں وصل كہاں كرے اور فصل كہاں:

(سوال ۵۲) قراُت شروع کرتے وقت تعوذ اورسورۃ میں وصل کرے تو کیاتھم ہے۔ (السجہ و اب)اس طرح قراُت کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن کس موقع پروصل اور کس جگہ فصل کرنا جاہئے اس قاعدہ ہے واقف ہونا ضروری ہے ورنہ ملطی کرے گااور گنہگار ہوگا۔

#### فائده:

جب سورت سے قراۃ کا آغاز ہوتو بیچار صورتیں جائز ہیں: (۱) فصل کل یعنی "اعو فرب السله" پڑھ کر وقف کرے پھر بسم اللہ پڑھ کر وقف کرے اس کے بعد سورت شروع کرے (۲) وصل کل یعنی تعوذ کو تسمید کی ساتھ اور تسمید کو سورت کے ساتھ ملائے۔ چنانچ اعو فرباللہ من الشبیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیعلص (۳) فصل اول وصل ثانی یعنی اعوذ پڑھ کروقف کرے پھر بسم اللہ کوسورت کے ساتھ ملاکر قرائت کرے (۳) وصل اول فیصل ثانی یعنی تعوذ کو تسمید کے ساتھ ملاکر قرائت کرے اور اسم اللہ پڑھ کروقف کرے اور اس کے بعد سورت شروع کرے (مدید فیرہ)

ایا کنستعین میں الف حذف کرے تو کیا حکم ہے:

(سوال ۵۳) قرأت میں وایاک نستعین کی جگہ ویاک نستعین یعنی داؤے بعدالف کا ظہار نہ ہوتو تمازیج ہوگی پنہیں؟

(الجواب) ویاک بدول الف کے پڑھنے ہے نماز ہوجائے گی گراس طرح قراًت کرنا غلط ہے بیچے پڑھنے کی کوشش کی جائے ویاک نعبد ہو اومکان الھمزۃ النح (زاد الفقیر ص ۴ م) فقط واللہ اعلم بالصر اب

قرأت میں پیش کی جگہ زبر پڑھے تو کیا حکم ہے:

(سے وال ۱۵۴/الف) سور دُروم کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں لفظ ضعف تین مرتبہ آیا ہے اس کے ضاویر پیش کی عبکہ زبر پڑھے تو سیجے ہے پانہیں؟

() پیش اور زبر دونوں پڑھنا سیجے ہے زبر پڑھنے ہے نماز میں کچھٹرالی نیآئے گی۔ (۱) فقط واللہ اعلیم بالصواب. (سوال ) میں نمازعشاء پڑھا تا تھا۔ سورہ وانتیل پڑھی جس میں فسنیسو ہ للعسری کی جگہ لیسری پڑھا تو نماز ہوئی یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

<sup>(</sup>١) الصّعف والصُّعف خلاف القوة وقيل الضعف بالضم ، في الجسد والضعف بالفتح في الرأى والعقل وقيل هما حانز ان في كل وجه لسان العرب باب الضاد ج. ٨ ص ٢٢.

# ہررکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے سم اللہ:

(سوال ۵۵) ایک شخص کا کہنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے شروع میں ہم اللہ پڑھے دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ ہے؟

رکعت میں سورہ فاتحہ ہے پہلے ہم اللہ نہ پڑھے۔جو پڑھتے ہیں وہ فلطی کرتے ہیں کیا ہے جے ؟

(السجواب) یہ بات سی بلکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پہلے ہم اللہ آ ہت پڑھنی چاہئے ،دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں باللہ بڑھنے کی ممانعت نہیں سمی سوا فی اول کل رکعہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں ہم اللہ آ ہت ہے پڑھے۔ (در مختار مع الشامی ج اص ۵۵ میں فصل واڈا اداد الشروع فی الصلاۃ اللہ اعلم بالصواب

# صلوة كسوف مين قرأت آسته موني حاجة يازور يع؟:

(سوال ۵۲)سورج گربمن کی جودورکعت با جماعت پڑھی جاتی ہےاس میں قراُت زورے پڑھی جائے یا آ ہتہ؟ (الجواب) آ ہتہ پڑھی جائے معنقاد کی سراجیہ 'میں ہے ویسخسافت فیھا نبالقراۃ (ص ۲۱) فقط ،واللہ اعلم بالصواب۔

## نماز میں سورتوں کوخلاف ترتیب پڑھنا:

(سے وال ۵۷)امام نے پہلی رکعت میں سورہ کا فرون پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ کوثریا سورہ صیف پڑھی تو اس طرح قرآن کی ترتیب کے خلاف پڑھنے ہے نماز درست ہوگی یانہیں؟

(السجواب) ترتیب سورواجبات تلاوت میں ہے ہواجبات نماز نے بیں لہذااس طرح پڑھنے سے تجدہ سہونہیں ہاں عداً اس طرح پڑھنا مکروہ ہے نسیا ناپڑھے تو مکروہ بھی نہیں (در مختار) شامی ج اص ۱۰ ۵ (۱)

(١) وان يبقرء منكو سناً بان يقرأ في ألثا نية سورة اعلى فماقراً في الا ولى لأن ترتيب السورمن واجبات التلاوة (فصل في القرأة)

#### قرأت ميں ايك سورت كا فاصله:

(سوال ۵۸) پہلی رکعت میں سورۂ کوٹر اور دوسری میں سورۂ نصر پڑھنے ہے نماز مکر وہ ہوگی یانبیں؟ کیونکہ درمیان میں ایک چھوٹی می سورت حپوٹ گئی ہےا ہے جدۂ سہوے کراہت دور ہوگی یانبیں؟

(السجواب) عدااس طرح پڑھنامنع ہالبت فل میں گنجائش ہے کہ کین اس طرح پڑھنے سے تحدد سہو کی ضرورت نہیں (در مختار شامی) ان فقط واللہ اعلم بالصواب

# قرأت مين 'الينا" كي جَكَّه 'علينا" يرْ هيتونهاز جوني يأنبيس؟:

(سوال ٥٩) بمارے امام صاحب نے نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں "سورهٔ غاشیہ" پڑھی اوراس میں ان علینا بھم ٹم ان علینا حسابھم کے بجائے ان علینا ایا بھم ٹم ان علینا حسابھم ، پڑھاتو نماز ہوئی یا اعادہ کرے؟ (الجواب) صورت مسئولہ میں نماز ہوگئی۔ اعادہ کی ضرورت نہیں۔ (۲) فقط واللہ اعلم بالصواب

#### امام كو بلاضرورت لقمددينا:

(سوال ۱۰) وسیق المذین کفروا کارگوع پہلی رکعت میں امام پڑھ رہا تھا بھول ہے قیل اد محلوا ابدواب جھنم ججوڑ کر وسیق المذین اتبقوا شروع کرنائی تھا۔ کہ پیچیے ہے زید قبل ادخلوا کالقمہ دینا گا۔ رئیا تک تھا۔ کہ پیچیے ہے زید قبل ادخلوا کالقمہ دینا گا۔ رئیا تک بعدامام صاحب نے کہا۔ لقمہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ زید کا کہنا ہے کہ لقمہ دینا ضروری ہے کیونکہ مضمون پورا کرنا ہی چاہئے۔ دلیل میں ورتل القران تر تیلا پیش کرتا ہے کیا ہے جب کہ تراوی میں ختم قرآن شریف کا نہ ہولقمہ دینا ضروری ہے؟ بینوا تو جروا۔ (قاسم عفی عنداز افریقہ)

(الجواب) صورت مسئولد میں جب کدامام نے آگے گا بت پڑھنا شروع کردی تھی تولقہ وینے کی حاجت نہیں تھی ۔ فقہا ، ترمہ اللہ نے اس صورت میں فساد نماز کا حکم لگایا ہے کہ یہ بلا حاجت تلقین ہے۔ ولو کان الا مام انتقل الی آیة آخری تنفسید صلوا ہ الله عام لو احد لقوله لو جود التلقین والتلقین من غیر ضرور ہ ۔ لینی: اگرامام دوری آیت کی طرف نتقل ہوگیا۔ یعنی دوسری آیت پڑھنے لگاس کے بعد مقتدی نے امام کو صور ور ہ ۔ لینی: اگرامام دوری آیت کی طرف نتقل ہوگیا۔ یعنی دوسری آیت پڑھنے لگاس کے بعد مقتدی نے امام کو لقہ دیا (ایمن جو آیت جھوٹ گئی تھی۔ وہ بتلائی ) تو لقہ دینے والے مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگرامام نے اس کا لقمہ دیا ہوگیا۔ وہ بتایا گیا۔ (مدر جب امام کی نماز فاسد ہوگی توسب کی نماز فاسد ہوگی اس لئے کہ مقتدی کا تلقین کرنا اور امام کا لقمہ لین بلا حاجت پایا گیا۔ (مدایش ۱۱ جاب ما یفسد الصلو ہ وما کم وفیصا)

١) ويكره الفصل بسورة قصيرة اما بسورة طويلة بحيث يلزم منه اطالة الركعة الثانية اطالة كثيرة فلا يكره ص
 ١٥ ايضاً)

<sup>(</sup>٢) ومنها الخطاء في التقديم والتأخيران قدم كلمة على كلمة او اخر أن لم تغير المعنى لا تفسد نحوان قرأ لهم فيها خبرو شهيق وقدم الشهيق هكذا في الخلاصة فتاوئ هنديه ص ٨ الفصل الخامس في زلة القارى.

کین سیح بیب کرنماز فاسدند موگی بال! با حاجت لقمه دینا مروه موگا به خلاف فتحه علی اهامه فانه لا بدفسد مطلقاً لفاتح و آخذ بکل حال النج (در مختار) (قوله بکل حال) ای سواء قراء الا هام قابر ما تجوز به الصلواة ام لا انتقل الی آیة اخری ام لا تکر رافقت ام لا هو الا صح نهر یعنی مقتری کااین امام کولقمه و بنامف دسلوا تنبیس ندلقمه دین والے کی نماز فاسد موتی ہے۔ ندلقمه لینے والے امام کی جاہ امام اس قدر پڑھ چکام وجس مناز درست موجاتی ہے یا کم پڑھا ہو۔ دوسری آیت کی طرف منتقل ہوا ہو یا نہ موا ہو ۔ یا مرر لقمہ و یا میرسورت نماز فاسد نہ وگی (شامی ج اص ۵۸۲ باب مایفسد الصلوة و ما یکره فیها)

کتب فقہ میں پیجی تضریح ہے کہ مقتدی قبلت نہ کرے بعنی (بھولتے ہی) فوراً لقمہ نہ دے کہ لقمہ دینے کی ظاہری صورت تعلیم و تعلم کی ہے۔ جو بلاضرورت خالی از کراہت نہیں۔ امام کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ مقتدیوں کولقمہ دینے پرمجبور نہ کرے کہ ایک آیت یا جملہ کو بار باردھرا تارہ یا خاموش کھڑارہ (اس صورت میں مقتدی لامحالہ لقمہ دے گا) بلکہ اگر بقدر داجب (وفی روایة بقدر مستحب) قراءت کر چکا ہوتو رکوع کرے یا مابعد کی آیت پڑھنا شروع کردے۔

وينبغى للمقتدى ان لا يعجل بالفتح وللامام ان لايلجئهم اليه بل يركع اذا جاء اوا نه ' او ينتقل الى اية اخرى (هدايه باب الفسد الصلوة وما يكره فيها ص ١١١ ج ١) "شائ "ش بـــــ (تتمه)

ويكره ان يفتح من ساعته كمايكره للامام ان يلجئه اليه بل ينتقل الى آية اخرى لا يلزم من وصلها مايفسد الصلوة او الى سورة اخر او يركع اذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعى غيره وفي رواية قدر المستحب كما رجحه الكمال بانه الظاهر من الدليل واقره في البحر والنهر ونازعه في شرح المنية ورجح قدر الواجب لشدة تاكده (ج اص ٥٨٢ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)

الحاصل مذکورہ صورت میں لقمہ دئینے کی حاجت نہیں تھی بلا حاجت لقمہ دیا گیا۔ آیت جھوٹ جانے ہے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ور تسل المقسر آن تو تبدلا کی آیت سے لقمہ کی اهرورت پراستدلال کرنا تھی نہیں ہے۔فقطاللہ اعلم بالصواب۔

## نماز میں اواخر سور مُ بقرہ اورقل هواللّٰد کی قراءت:

(سوال ۲۱) ہمارےامام صاحب بھی بھی مغرب کی پہلی رکعت میں سور ہُلقرہ کی آخری دوآ بیتیں تلاوت کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں سور ہُ اخلاص یا سورہ کا فرون یا سورہ نصر وغیرہ تلاوت کرتے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے اور نماز تکر وہ وتی ہے یانہیں؟

(الجواب) صورت مستولد مين بلاكرابت نمازيج بلو قرأ آمن الرسول في ركعة وقل هوالله احد في ركعة لا يكره (فتاوي عالمگيري ص٨٥ الفصل الرابع في القرأة)فقط والله اعلم بالصواب.

# نمازمیں وانحر کی جگہ وانھر پڑھا:

(سے اللہ ۱۲) کیاوانحرکی جگہ کوئی آ دمی واٹھر پڑھے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔اگر فاسد ہوجائے گی تو کیوں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) فآوی قاضی خال میں ب۔فصل لربک وانحر قرء وانھر تفسد صلاته (ص ا ک ج افصل فی قرامة القرآن خطاء وفی الاحکام المتعلقة بالقرأة) اس لئے کہ عنی میں نمایاں تبدیلی ہوجاتی ہے۔ لو قرأ فصل لربک وانھر مکان الحاء تفسد صلاته و ذلک لبعد المعنی علی ماھورای المتقدمین (کبیری ص ۵۲ می فیصل فی بیان احکام ذلة القاری) اس عبارت سے واضح ہوگیا کہ مقتدمین کزویک نماز فاسد ہوگی اورلوٹانا ضروری ہوگا البت علماء متاخرین کے زویک برجہ عموم بلوی نماز فاسدنہ ہوگا۔فقط واللہ اعلم بالصواب

# امام قراءت شروع كرچكا موتومقتدى ثناءنه يرطه:

(مسو ال ۶۱۳) میں عشاء کی نماز میں اس وقت داخل ہواجب امام صاحب نے قر اُت شروع کر دی تھی۔اب میں شاء کب پڑھو؟ رکوع میں یا مجدہ میں؟ یا ہی وقت؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) إمام نے قراءت شروع کردی تواب مقندی ثناءنہ پڑھے۔ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

# صحت وقف کی ایک شرط تا بید بھی ہے:

(سوال ۱۴۳) عامداومصلیاً کیافر ماتے ہیں۔علائے دین و مفتیان شرع متین کہ جاجی عبدالمجید نے پی زمین ذریعہ تخریر دستاویز رجسٹری (جس کی نقل ذیل میں درج ہے) ۱۹۳۳ میں است ۱۹۳۴ و کوایک مدرسہ کو دیا۔اس وقت زمین ندکور پر حابی عبدالمجید کا قبضہ ہے۔ دریں حالت تخریر دستاویز ندکور کو وقف نامہ مجھا جاسکتا ہے یانہیں؟اگریت کو بروقف نامہ نہیں ہے تو زمین ندکور کی کیا حیثیت ہوگی؟(عبدالمجید شاہ شیخ ضلع جون بور) نقل دستاویز رجسٹری ۱۹۳۳ سے ۱۹۳۳ء۔ شیخ عبدالمجید ولد جاجی حافظ شیخ محمد مرحوم ساکن قصبہ شاہ شیخ پرگنداؤنگی۔ ڈاک خانہ۔ شاہ گنج ضلع جون بور۔ چول شخر قطعہ احاط موقوعہ کو ٹریاشاہ گنج پرگنداؤنگی کے مستقبل مالک ہیں جس پر شخر بدنفاذ جمیع حقوق مالکانہ وابض و دخیل ہیں اور علاوہ ہم خرک کو گئی دوسرا شریک سمیم جائداد مفصلہ میں نہیں ہے اور ہم خر ہر طور اس کے فصل قابض و دخیل ہیں اور علاوہ ہم خرک کو گئی دوسرا شریک سمیم جائداد مفصلہ میں نہیں ہے اور ہم خر مرادی ہے۔ جس کے کرنے ہیں۔ قصبہ شاہ گنج میں ایک مدرسہ موسومہ بدر الاسلام واسطے تعلیم دینی وغیرہ قائم و جاری ہے۔ جس کے کرنے ہیں۔ قصبہ شاہ گنج میں ایک مدرسہ موسومہ بدر الاسلام واسطے تعلیم دینی وغیرہ قائم و جاری ہے۔ جس کے کرنے ہیں۔ قصبہ شاہ گنج میں ایک مدرسہ موسومہ بدر الاسلام واسطے تعلیم دینی وغیرہ قائم و جاری ہے۔ جس کے کرنے ہیں۔ قصبہ شاہ گنج میں ایک مدرسہ موسومہ بدر الاسلام واسطے تعلیم دینی وغیرہ قائم و جاری ہے۔ جس کے کرنے ہیں۔ قصبہ شاہ گنج میں ایک مدرسہ موسومہ بدر الاسلام واسطے تعلیم دین وغیرہ قائم و جاری ہے۔

کئے ممارت ودری گاہ کی بخت ضرورت ہے۔لہذاہتھر کی دلی خواہش ہوئی کہ بنظر تواب عقبیٰ ہتھر جا کداد مفصلہ ذیل کو اغراض مدرسہ کے لئے دے دیویں ۔لہذاہتھر بحالت صحت ذات ودنیات عقل بدرتی وحواس بلا جروا کراہ رضائے رغبت اپنے بلاتح یک وترغیب دیگرے ذریعہ تح ریتملیک نامہ شرائط ذیل کے پابند ہوتے ہیں اور حسب ذیل اقرار کرتے ہیں۔

 <sup>(</sup>١) أنه اذا ادرك الا مام في القرأة في الركعة التي يجهر فيها لا يأتي بالثنآء كذافي الخلاصة فتاوي عالمگيري ج. ١
 ص • ٩ الفصل السادس فيما يتا بع الا مام وفيما لايتا بعه .

(الف) ہتھر زمین احاطۂ مفصلہ ذیل مالتی ایک سورہ پیدکو مدرسہ اسلامیہ موسومہ بدرالاسلام کو دوام کے لئے دے دیا ہے۔کارکنان و منتظمین مدرسہ کواختیار ہے کہ احاطۂ مصرحہ ذیل میں درس گاہ خواہ ممارت تعمیر کریں اور دار الاقلمہ تیار کراویں یا مدرسہ کے داسطے بطریق مناسب استعال کریں۔

(ب) تا قیام مدرسه مذکور کومصرحه ذیل ملکیت مدرسه کی رہے گی۔اگر خدانخواسته کسی وقت مدرسه قائم نه دہے تو اس حالت میں جا گداد مذکور مصرحه ذیل متھر خواہ وشائے متھر کی طرف عود کر جائے گی۔اگر متھر زندہ رہے تو متھر .....کو،ورندور ٹائے متھر کوچل مقابظت ہوجائے گا۔

(ج) تا قیام مدرسهٔ تھر خواہ در ٹائے بتھر کوا حاطۂ مذکور کو والیس لینے یا قبضہ کرنے کا استحقاق نہیں ہوگا۔ (د)لہذا بتھر نے تملیک نامہ ہذا لکھ دیا کہ سندر ہے اور بوفت ضرورت کام آئے (المرقوم ۱۳ اگست

(السجواب) بيوقف محيح نبين مواراس كئ كرصحت وقف كاليك شرط تابيداور بقاء بهى بيديناس كي آخرى جهت قربة اليى موكم نقطع نه مواور مسلمان اس بهيث فيضياب موت ربين راس كي برخلاف وقف نامه بين تصريح بكرية اليى موكم نقطع نه مواور مسلمان اس بهيث فيضياب موت ربين راس كي برخلاف وقف نامه بين تصريح بكه مدرسة قائم ندر بوقو جائداد موقو في واقف ياور فائ واقف كي طرف ودكر جائ كي رلهذا انقطاع لازم آيا اوروقف تام نين موارولا يتم الوقف عند ابى حنيفة و محمد حتى يجعل الحوه بجهة لا تنقطع ابداً الخ (هدايه ص الم كتاب الوقف)

اورامداد الفتاویٰ میں ہے ۔لیکن شرط صحت وقف آنست که آخر جھۃ قربت غیر منقطعہ نہ باشد (ص ۲۵۵۵ج۲) غالبًا ای وجہ سے مذکور زمین آج تک (۳۶ سال ہوتے ہیں ) مالک کے تصرف میں ہے ۔فقطو اللّٰداعلم پالصواب۔

# فرض قراءت کی ادنیٰ مقدار کتنی ہے؟:

(سوال ۲۵) نماز میں فرض قراءت کی کم از کم مقدار کیا ہے کہ جس کے پڑھنے سے قراءت کا فرض ساقط ہوجا تا ہے بینوا توجروا۔

(الے جواب) مجالس الا برار میں ہے کہ کم از کم قراءت کہ جس نے قرض ساقط ہوجائے حضرت امام ابوصنیفہ کے نزویک ایک آیت ہے۔ اگر چہور و فاتحد کی ایک آیت ہوجیے المحسمد لیلہ رب العلمین یا چھوٹے دو کلموں سے مرکب ہو حیے المحسمد لیلہ دب العلمین یا چھوٹے دو کلموں سے مرکب ہوفقتل کیف قدر لیکن ای پراکتفا کرنے والا واجب کے ترک کی وجہ ہے گنہگار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ خاص سور و فاتحہ کا پڑھنا واجب ہا اور اس کے ساتھ کی سورت کا ملانا یا تین آیوں کا ملانا بھی واجب ہے اگر قصدا پوری سور و فاتحہ نہ پڑھی تو فرض قراءت ہوجانے کی وجہ سے نماز کی فرضیت ذمہ سے ساقط ہوجائے گی گرز ک واجب کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اس طرح سورت نہیں ملائی تو ترک واجب لازم آیا لبندا نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ اگر بھول سے یہ واجب ترک ہواتو سجدہ ہوکرنے سے نماز سے گی۔ اگر آیت ایک ہی جو جائے گی۔ اگر آیت ایک ہی وجائے گی۔ اگر آیت ایک ہی جو جائے گی۔ اگر آیت ایک ہی جو جائے گی۔ اگر آیت ایک ہی تو جسے مدھ آھی یا ایک ہی حرف کی ہوجسے سے آور ان تو اس میں اختلاف ہے کہ فرض ساقط ہوا کہ ایک ہوجسے مدھ آھین یا ایک ہی حرف کی ہوجسے سے آور ان تو اس میں اختلاف ہے کہ فرض ساقط ہوا کہ کہ وجسے مدھ آھین یا ایک ہی حرف کی ہوجسے سے آور ان تو اس میں اختلاف ہے کہ فرض ساقط ہوا کہ ایک ہوجسے مدھ آھین یا ایک ہی حرف کی ہوجسے سے آور ان تو اس میں اختلاف ہے کہ فرض ساقط ہوا کہ

نہیں اسم سے کہ ابوحنیفہ کے نز دیک فرض ساقط نہ ہوگا۔اورا کر کوئی بڑی آیت جیسے آیت الکری یا آیت مدانیت ،نصف ایک رکعت میں اورنصف دوسری رکعت میں پڑھی تو اس میں اختلاف ہے بعض کے نزویک جائز نہیں کہ پوری آ یت نبیس پڑھی کئی۔مگرعام فقہا ،رحمہم اللہ جائز کہتے ہیں اس واسطے کہ ان آیتوں (آیۃ الکری ،آیۃ مداینت) کا نصف تجبونی تین آبیول سے زیادہ یا برابر ہوجاتا ہے اور صاحبین کے نز دیک کم سے کم قراءت جس سے فرض ساقط ہوجائے ۔ چھوٹی تین آیتیں ہیں یا ایک بڑی آیت ہوجو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہوتب بھی فرض ساقط ہوجائے گا۔اس کئے كة رآن مجز ہاوركم ازكم جس ميں اعجاز واقع ہوا يك سورت ہے۔جيسا كراللہ تعالیٰ كاارشاد ہے كہ 'اس جيسی كوئی سورت لاؤ''اورسورتول میں سب سے چھوٹی سورت بسورہ کوٹر ہے اوروہ تین آیات ہیں۔وادئسی ما یہ جنوبی منها عسد ابي حنيفة آية ان كانت من الفاتحة او كانت فصيرةً مركبةً من كلمتين كقوله تعالى ثم نظر اومن كلمات كقوله تعالى فقتل كيف قدر، والمكتفى بها مسيني لا قراءة الفاتحة وضمّ سورة او ثلث ايات اليها واجب وفي الاكتفاء بها ترك الواجب واما لو كانت كلمةً واحدَّة كمدها متن او حرفًا واحداً ك ص و ق ون فقدا خنلف فيه والاصح انه لا يجوز عنده ولو قرأ نصف اية طويلة كـآية الـكرسي واية المداينة في ركعة ونصفها في ركعة اخرى اختلفوا فيه قال بعضهم لا تجوز لانـه لـم يقراء اية تامة في كل ركعة وقال عامتهم تجوز لا ن بعض هذه الا يات يزيد على ثلث ايات قـصـار او تـعـدلهـا فـلا تكون ادني من اية ، وعندهما ادني ما يجزي منها ثلث ايات قصار او ايت طويلة تقوم مقامها لان القرآن معجز و ادني ما يقع الاعجاز سورة لقول تعالى فأتو بسورة من مثله واقبل السبور قسبورة كوثر وهي ثلث ايات (مجالس الا برار ص ٢٠٩، ص٩٠٩ مجلس نمبر ۵۲)فقط والله اعلم بالصواب

# فاذا هم بالساهره كي جُله بالساحرة يرصويا!

(سے وال 17) کیافرماتے ہیں علماءکرام ومفتیان عظام مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ امام صاحب نے سور ہُ والنازعات کے اندر فاذا تھم بالساھرۃ کی ہا، ہوز کو جاء تھی قصداً پڑھا۔ یعنی امام صاحب کو یاد ہی جاء تھی ہے۔ تو نماز ہوگی یا نہیں؟ مینواتو جروا۔

(السجواب) لفظ بالراهرة كى جگه بالساحرة بيرها كيا به صنى من من من تخير فاحش لازم آتا بهاورلفظ بالساحرة قر آن مين كى جگه وجود بحى نبيل به اورقصداً بيرها كيا به اور بير صنح والا المل علم مين سه به المخانية و الخلاصة الاصل فيها اذا ذكر حوفاً مكان حوف وغير المعنى ان امكن الفصل بينهما بلامشقة تفسدو الايمكن لاسمشقة كالظاء مع الصاد المعجمتين و الصاد مع السين المهملتين و الطاء مع التاء قال اكثر هم لا تفسد وفى خزانة الا كمل قال قاضى ابو عاصم ان تعمد ذالك تفسد و ان جرى على لسانه او لا يعرف التمييز لا تفسد هو المختار حلية وفى البزازية وهو اعدل الا قاويل وهو المختار (شامى ج اص ٢ ٩ ٥ باب ما يفسد الصلاة و ما

يكره فيما)فقط والله اعلم بالصواب.

مزيدوضاحت كے لئے حضرت مفتی عزيز الرحمٰن صاحب رحم اللہ كے دوفتو كى ملاحظہ ہوں۔

# (۱) قاف کوکاف ہے بدل دیاتو کیانماز فاسدہوگئی:

(سوال ١٤) ورهُ والطارق مين امام في لقول فصل مين ق،ك يره ديا، اور يفض صحيح يره صفي يرقادر التو تماز فاسد ہوئی اوراعادہ واجب ہے یانہیں؟

ہوتی۔فقط( فتاویٰ دارالعلوم مدلل کمل جس ۲۷)

# (٢) دها قا كى جگه دها قايره دے تو كيا حكم ہے؟:

(سے وال ۱۸ ) نماز میں اگر کئی نے اپنے غلط خیال کے بھروسہ پر بجائے دھا قاً، دھا قاً پڑھ دیا تو نماز ہوجائے گی یا

(البجواب) دھا قاً کی جگہ دھا قاً ہائے حظی ہے پڑھنا بظاہر حسب قواعد مفسد صلوٰۃ ہے۔ کیونکہ معنی بدل جاتے ہیں۔ لبذا نماز نہیں ہوگی۔فقط واللّٰداعلم بالصواب( فتاویٰ دارالعلوم مدل وکلمل جہم ہے)

غلط پڑھنے کے بعد بیچ کرے تو کیا حکم ہے: (سے وال ۲۹)اگرنماز میں تین آیتیں پڑھنے کے بعد فخش غلطی کی لیکن پھراس کو بیچ کرلیا تو نماز بیچ ہوئی یانہیں؟ بینو

(البعواب) قراءت میں ایم غلطی ہوئی جس ہے فساد صلوٰ ۃ لازم ٓ تا ہے لیکن پھراس کی تھیج کر لی تو نماز صحیح ہوگئی۔اگر علطي كي اصلاح نبيس كي تونماز تنبيس مولّى اعاده ضروري ٢٠ــــــ ذكر في الفوائد قرء في الصلاة بخطاء فاحش ثم رجع وقرء صحيحا قال عندى صلاته حائزة وكذلك الاعراب، فتاوى ج. اص ٨٢ الفصل الخامس في زلة القارى. فقط والله اعلم بالصواب

# قراءت میں چندآ یات چھوٹ جائیں تو کیا حکم ہے:

(سوال ۷۰) يبال امام صاحب في محماز مين سورة منافقون شروع كى اور نيج مين واذا رانيتهم تعجبك الآية چھوڑ دیااوراس کے بعدلن يغفر الله ،الآية چھوڑ دي تو تماز ہوئي يانبيس؟ بنواتو جرجوا۔ (الجواب) اس صورت مين تماز جوكن يجدة واجب تبيس موار (١) فقط والله اعلم.

<sup>(</sup>١) وذكر اية مكان آية ان وقف وقفا تا ماثم ابتداء باية اخرى أو ببعض آية لا تفسد كما لو قرأ والعصر ان الانسان ثم قال ان الا بوار لفي نعيم الخ فتاوي عالمگيري ص ٨٠ زلة القاري.

# سوره عاشية مين الا من تولى و كفر بروقف كرے ياوسل؟:

(سوال ۱۷) ہمارے یہاں امام صاحب سورہ غاشیہ میں "الا من تولمی و کفر" پروتف نہیں کرتے ہمیشہ وصل کر کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وصل نہ کرنے ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ کیا یہ بھی ہے؟ بینواتو جروا۔ (الہواب) وقف کرے یاوسل کرتے پڑھے دونوں تھی ہیں۔ وسل نہ کرنے کی صورت میں فساد صلوٰۃ کافتوی تھی نہیں ہے۔ (۱) فقط اللہ اعلم بالصواب.

#### احد عشر کی جگه عشر پڑھا:

ر سوال ۲۲) امام صاحب نے سورؤیوسف کے پہلے کوعیس احد عشر کی جگہ ''عشر'' پڑھا'' احد''جھوٹ گیا تو نماز سجے ہوگی یانہیں؟ بینوا تو ہروا۔

(الجواب) نماز فاسدتونه موكَّى مَّراحوط بيب كه اعاده كرليا جاوب ١٠٠ فقط والله اعلم بالصواب

قراءت میں تعلمون کی جگہ تعملون پڑھاتو کیا حکم ہے؟:

(سوال ۷۳) ہمارے امام صاحب نے نماز جمعہ میں سورہ جمعہ میں "تعلمون " کی جگہ" تعملون ' پڑھا تو نماز سجح ہے یا اعادہ ضروری ہے؟ بینوا تو جروا۔

(العجواب) نماز بوگئ اعاده كي ضرورت نبين \_ فقط والقداعلم بالصواب \_

# قراءت میں فخش نلطی کرنے ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے:

(سوال ۲۵) سورة يوسف مين ان كانت قديصه فلد من قبل فكذبت وهو من الصادقين مين قبل كي جگه وبر پر صايفكذبت كي جگه فصدقت اور الصادقين كي جگه الكاذبين پر صاتو نمازي به يانيس؟ بينواتو جرواه (الجواب) اس متم كي ملطى ئيناز فاسد بروجات كي والصحيح هو الفساد لانه اخبر ، بخلاف ما اخبرالله تعالى (قاضى خان ج اص ۲۳) فقط والله اعلم بالصواب

سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورۃ واجب ہے اوراس واجب قراءت کی اوفی مقدار کتنی ہے: (سوال 22) سرهٔ فاتحہ کے بعدایک آیت کی علاوت سے اگروہ بڑی ہوتو وجوب ادا ہوجائے گایا نہیں؟ اگروہ آیت بڑی ہواوراس کی آدی آیت پڑھے و نماز سیح ہوگی ؟ وجوب ادا ہوجائے اس کی تم سے تم مقدار کیا ہے؟ نبینوا تو جروا۔

(۲) قوله أو نقص كلمة كذا في بعض النسخ ولم بمثل له الشارح قال في شرح المنية وان ترك كلمة من آية فان لم يغير المعنى مثل وجز آء سيئة مثلها بترك السيئة الثاية لا تفسد وان غير ت مثل فما لهم يؤمنون بترك لا فاته يفسدالخ شامي ج ١ ص ١٩٥ زلة القارى.

 <sup>(1)</sup> اذا وقف في غير موضع الوقف او ابتدأ في غير موضع الابيداء ان لم يتغير به تغيراً فاحشآ ان يقرء ان الذين امنوا وغيملوا الصالحات وزقف ثم ابتداء بقوله واولئك هم حير البرية لا تفسد بالاجماع بين علمائته هكذا في المحيط وكذا ان وصل في غير موضع الوصل الخ فتاوي عالمگيري ، ذلة القاري.

(الجواب) سورہ فاتحہ کے بعدا یک مجھوٹی سورہ شکس سورہ کوٹر کے یااس کے قائم مقام تین چھوٹی آیتیں جیسے ٹم نظر O شم عبس وبسس O شم ادبر واستکبر O یاایک بڑی آیت یاایک دوآیتیں پڑھنا جوچھوٹی تین آیوں کے برابر ہوں، داجب ہے۔ بڑی آیت کا جڑجوچھوٹی تین آیتوں کے برابر ہو پڑھے تب بھی وجوب ادا ہوجائے گا۔ والثانی ضم سورہ قصیرہ اوثلاث ایات قصار (مراقی الفلاح) قدر اقصر سورہ ایہ طویلہ تعدل ٹلاث ایات قصار (طحاوی علی مراقی الفلاح ص ۱۳۳)

ورمخارش ب (وضم) اتصر (سورة) كا لكوثر اوما قام مقامها وهم ثلاث ايات قصار نحوثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبرواستكبر وكذا لو كانت الآية او الآيتان تعدل ثلاثاً قصاراً ذكره المحلبي (قوله تعدل ثلاثاً قصاراً) اى مثل ثم نظر الخوهم ثلاثون حرفاً فلو قرأ آية طويلة قدر ثلاثين حرفاً يكون قداتي بقدر ثلاث آيات الخراسامي ج اص ٢٢٠ صفة الصلاة) ومرئ جدب ولم قدا أية طويلة في الركعتين فالاصح الصحة اتفاقاً لا نه ايزيد على ثلاث ايات قصار قاله المحلبي (درمختار) وفي الشامي وفي التنار خانية والمعراج وغيرهما قرأ آية طويلة كأية قيل لا يجوز لانه ماقرأ آية تامة في كل ركعة وعامتهم على انه يجوز لان بعض هذا الآيات يزيد على ثلاث قصار او يعدلها فلا تكون قرائته اقل من ثلاث آيات اه لكن التعديل الاخير ربما يفيد على ثلاث قصار العدد في الكلمات اوالحروف ويفيده قرافهم لو قراء آية تعدل اقصر سورة جاز وفي بعض العبارات تعدل ثلاثاً قصاراً اى كقوله ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبرو استكبر وقدرهاق من حيث العبارات تعدل ثلاثاً قصاراً اى كقوله ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبرو استكبر وقدرهاق من حيث العبارات تعدل ثلاثاً قصاراً اى كقوله ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبرو استكبر وقدرهاق من حيث العبارات تعدل ثلاثاً قصاراً اى كقوله ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبرو استكبر وقدرهاق من حيث العارو في الثمان فعلى ما قلنا لو القتصر على هذا المقدار في كل ركعة كفي عن الواجب ولم اومن تعرض لشئ من ذلك فلينا مل (درمختار والشامي ج اص ٥٠٢ فيل عن الواجب ولم اومن تعرض لشئ من ذلك فلينا مل (درمختار والشامي ج اص ٥٠٢ فيل فيل القرأة) فقط والله المله الم المالواب.

امام کی قراءت میں کوئی حرف سنائی نہ دیتو کیا نماز میں نقص پیپدا ہوگا؟: (سوال 21)امام صاحب سورۂ فلق اور ناس پڑھتے ہیں تو قبل اعبو نہ کی'' ذال''مقتدیوں کوسائی نہیں دیتی اس پر امام کومتنبہ کیا گیا تو دہ کہتے ہیں کہ میں سیجے پڑھتا ہوں تواس ہنماز میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے؟ (المسجود اب)امام صاحب'' ذال' اداکرتے ہوں گرمقتدیوں کوسائی نہ دے تواس ہنماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ۔البتہ حذف ہوجانے میں کمن جلی لازم آئے گا اس کئے ظاہر کرتے پڑھنے کی سعی لازم ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔۔19شوال ایمیا۔۔

# فرض نماز میں ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت بنالینا:

(مسبوال ۷۷)ایک طویل مدت سے میں امام ہول ،اور میری عادت میہ کہ میں فرض نمازوں میں پوری سورۂ فاتحہ ایک سانس میں پڑھتا ہوں ،اس پربعض حضرات کواعتراض ہے اور وہ اے اچھانہیں سمجھتے کیا میری بیدعادت قابل اعتراض اور واجب الترک ہے؟ بینواتو جروا۔

(المجواب) حامداومصلیا ومسلما فرض نمازوں میں امام کا ایک سانس میں الحمد شریف پڑھنا کوئی کمال اور خوبی کی بات خبیس ہے، اوراس کی عادت کر لینانا پسندیدہ ہے اور کرا ہت تنزیبی سے خالی نبیس البذا جو حضرات اعتراض کے تے بیں اورا حجمانہیں سمجھتے وہ بجا ہے تربیلا اور معانی میں تدبر کرتے ہوئے تھم کھم کر پڑھا جائے اس کی تا نبیداس صدیت ہے بھی جوتی ہے۔

"بنده جبنمازین السحمه الله رب العالمین پڑھتا ہے توحق تعالی شانه کی طرف سارشادہ وتا ہے تو میں اللہ بندے نے میری تعریف کی مجر السرحمن الوحیم پڑھتا ہے تو اللہ بحانہ وتعالی کی طرف سے ارشادہ وتا ہے آئی علی عبدی (میرے بندے نے میری شاک) پھر جب مسالک یوم الدین پڑھتا ہے تو بار کی طرف سے جواب ماتا ہے مجدنی عبدی (میرے بندے نے میری تعریف میری بزرگی بیان کی ، پھر ایساک نعبد وایساک نسستعین پڑھتا ہے توحق تعالی فرماتے ہیں صدایتی و بین عبدی (میرے ادر میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گاجودہ طلب کرے ) پھر پڑھتا ہے اہدن الصراط السمستقیم المنے تو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کی ضاص حاجتیں ہیں اور میں این بندہ کو جو پچھمانگتا ہے دوں گا۔

نيز ترندى شريف شن مديث بعن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قرأته يقرء الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف و كان يقرء ها ملك يوم الدين هذا حديث غريب وبه يقوء ابو عبيدة ويختاره (ترمذى شريف ص ١١١ ج٢، ابواب القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

حکیم الامت حضرت مولا نااشرِ ف علی تضانوی رحم الله فر ماتے ہیں۔

"الكاستفتاء آياكه الكساحب امام بين وهايساك نستعين بروقف نبيس كرت بلكه اس كنون كوامدنا

کی ہا، سے ملاکر (نصد نسا الصواط المستقیم) پڑھتے ہیں، نوبت یہاں تک پینجی کہ فوج داری ہوگئے۔'' میں نے لکھا کہ اس طرح پڑھنا جائز تو ہے مگر جب کہ سب مجھدار ہوں ورنہ ایسے امام کومعزول کر دو جو بضد ہو کر) فتنہ ہر یا کر سے اور موقع محل نہ سمجھے یہ کم حوصلہ لوگوں کی ہاتیں ہیں، اپنی علمی لیافت جتلانے کے لئے نئے نئے کام کرتے ہیں، یہاں سے ایک طالب علم پڑھ کرلوہاری میں گئے وہ بھی احد ن الله المصمد پڑھتے تھے، لوگوں نے نکال باہر کیا (کلمة الحق مل اللہ المائے ملائے اللہ المائے میں المحق میں المحق میں المحق میں المحق المحتمد کے اللہ المحتمد کے اللہ المحتمد کو اللہ المحتمد کو میں المحتمد کو اللہ المحتمد کو اللہ المحتمد کو میں المحتمد کو میں المحتم کے اللہ المحتمد کی المحتمد کو محتم کے المحتمد کی محتم کے المحتم کے المحتم کے المحتمد کو محتم کے المحتمد کے المحتم کے

الحاصل فرض نماز میں ایک سانس میں سورۂ فاتحہ پڑھنے کی عادت قابل ترک ہے فقط والنداعم بالصواب۔ااجمادیاالاخری واس ایک

## نماز میں قراءت کی مقدار مسنون:

(سوال ۷۸) امام کوفرض نماز میں کتنی مقدار میں قرائت پڑھنا جا ہے؟ اس کے لئے مسئون طریقہ بیا ہے؟ ہمارے امام صاحب ہر نماز میں (مغرب ہور یا عشاء یا فجر ) بالکل ہی جنھر آئے اور جلدی پڑھتے ہیں مثلاً سور وُلھر ہسور وُ اللہ مصاحب ہر نماز میں (مغرب ہور یَ الناس ،رکور عجد ہ بھی نہایت جلت کے ساتھ کرتے ہیں ،اگران کو پھھ کہا جا تا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ مختصر نماز پڑھاؤ، آپ اس مسئلہ پر مفصل وائل کے ساتھ روشنی وال کر رہنمائی فرمائیس ، نیز بیھی واضح فرمائیس کہ طوال مفصل اور ساط مفصل مقصار مقصار کا کوئی حدیث ہے جو وت ہے اگر شہوت ہوتو وہ بھی ضرور ترکریں بینواتو جروا۔

(الجواب) بشك عديث بين بكرجبتم بين كوئي المت كرئة مخضراور الكي نماز يؤها من كرية مخضراور الكي نماز يؤها من كرجها من بين بيارضعيف اور بؤي عمر كاوگ بحي موت إين عن ابسي هريوة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سدلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ماشاء متفق عليه (مشكوة شريف ص ١٠١ باب الا مامة) ايك اورروايت من المحدكم لنفسه فليطول ماشاء متفق عليه (مشكوة شريف ص ١٠١ باب الا مامة) ايك اورروايت من بين بين في المحاور و ذا الحاجة متفق عليه يعني تم من بين بين في المحتور و ذا الحاجة متفق عليه يعني تم من بين كوئي لوگول كوئماز بؤها عليه المناها)

کین اس مدیث کاید مطاب نہیں کر آت کی جو سنون مقدار ہے عام حالات میں ( یعنی اس کی حالت میں جو کئی ہے گئی ہے

بسورة البقرة فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ افتان انت اقرأ والشمس وضحها واليل اذا يغشى وسبح اسم ربك الاعلى متفق عليه (مشكوة شريف ص ٩ / باب القرأة في الصلوة)

صدیث کا خلاصہ بیہ ہے۔ حضرت معاد ؓ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں امامت کی اور سوہ بھر ہو ہے اور تنہا نماز پڑھ کر چلے گئے ، سحابہ ؓ نے ان ہے کہا کہ کیاتم منافق تو نہیں ہوگئے؟ انہوں نے کہا واللہ میں منافق نو نہیں ہوا ، اور میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیہ بات کہوں گا ، چنانچیوہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کے اور عرض کیایا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو نے اور عرض کیایا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سورہ بھرہ و نے اور عرض کیایا رسول اللہ اور کھیتوں کوسیراب کے لئے ) یانی کھینچتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے ہیں ، حضرت معاد ؓ نے عشاء کی نماز میں سورہ بھرہ و نے اور فر مایا اے معاد کیاتم لوگوں کوفتنہ میں ڈالتے ہو و الشہمس و ضحها اور و الصحی اور و الیل اور سبح اسم دبک الا علی پڑھو۔ (مشکوۃ شریف)

اس حدیث میں غور بیجئے باوجوداس کے کہ حضرت معاف کے مقتدیوں میں تھکے ماندےلوگ تھےاور حضور اکرم ﷺ سے طویل قرائت پڑھنے کی شکایت کی گئی تھی اس موقع پر آپ نے واکشنس وضحہا وغیرہ سور ٹیں پڑھنے کی ہدایت فرمائی اوروہ عشاء کی نماز کا واقعہ ہے،لہذا عشاء میں کم از کم اتنی مقدار پڑھنامسنون ہوگا۔

تیز صدیت بیس ب عن سلیمان بن یسار عن ابی هریوة قال ما صلیت وراء احداشبه صلوة بسر سول الله صلی الله علیه وسلم من فلان قال سلیمان صلیت خلفه فکان یطیل الرکعتن الا ولیین من النظهر ریخفف الا حریین ویخفف العصر ویقرا فی المغرب بقصار المفصل ویقرا فی العشاء بوسط المفصل ویقرا فی الصبح بطوال المفصل رواه النسانی (مشکوة شریف ص ۱۰۸۰ باب القوانة فی الصلوة) یعنی سلیمان بن بیار سروایت به که حضرت ابو بریرة نفر مایا بس نفال شخص کے پیچے نماز پڑھی ان کی نماز صفوراکرم کی کم نماز کر بہت مشار برفلال سے مراد حضرت بی یکی دورکعتوں کو لمی اور مظاہر تی جا سے الن کی نماز سر میں الفرائة میں مظاہر تی جا سے الفرائة میں اور معنی کر نماز کے بہت مشار بو فلال سے مراد حضرت بی پہلی دورکعتوں کو لمی اور مظاہر تی جا سے الن کے پیچے نماز پڑھی وہ ظہر کی پہلی دورکعتوں کو لمی اور آخری دورکعتوں کو نمی اور عشا میں اور عشا در فی میں طوال مفصل پڑھاتے تھے اور عشر کی نماز شریف میں ک

فقنها ورحمهم الله تحرير فرمات بين-

قاوى عالمكيرى شي ب-حالة الاضطرار في الحضر وهو ضيق الوقت او الخوف على نفس او مال ان يقرء قدر مالا يفوته الوقت او الا من هكذا في الزاهدى. الى قوله وسنتها في الحضر ان يقرء في الفجر باربعين او خمسين آية سوى فاتحة الكتاب وفي الظهر ذكر في الجامع الصغير مشل الفجر وذكر في الاصل او دونه وفي العصر والعشاء في الركعتين عشرين آية سوى فاتحة الكتاب وفي المغرب يقرء في كل ركعة سورة قصيرة هكذا في المحيط واستحسنوا في الحضر طوال المفصل في المفرب كذا في العصر والعشاء وقصاره في المغرب كذا في

الوقاية، وطوال المفصل من الحجرات الى البروج والا يساط من سورة البروج الى لم يكن والقصار من سورة لم يكن الى الا خر هكذا في المحدث والوقاية ومنية المصلى (عالمكيرى ص ٣٨ ج ١ ، كتاب الصلوة باب نمبر ٣ فصل في القراءة)

وران المحاري المحاري الضرورة بقدر الحال (و) يسن (في الحضر) لا مام ومنفرد ذكره الحلمي والناس عنه غافلون (طوال المفصل) من الحجرات الى اخرالبروج (في الفجرو الظهرو) منها الى اخر لم يكن (اوساطه في العصر والعشاءو) باقيه (قصاره في المغرب) اى في كل ركعة سورة مما ذكره الحلبي (درمختار مع شامي ص ٥٠٣ ص ٥٠٠ باب القراءة)

علیۃ الاوطارتر جمہ درمختار میں ہے:۔اورمسنون ہے کہ پڑھے ضرورت میں بقدر گنجائش حال کے مثلاً اگر وفت تنگ ہو کہ قراءت مسنون پڑھنے ہے نماز قضاء ہوتی ہے تو اتنی قرائت پڑھے جس ہے نماز کامل ہوجائے اور یہی حال ہے اگر خوف جان یا مال کا ہو، کذافی الطحطاوی۔

و میسن: اورمسنون ہے حضر میں یعنی مقام کرنے کی صورت میں امام اور منفر دکو پڑھناطوال مفصل کا جوسور ہ کھرات سے سور ہُروج تک ہیں فجر اوظہر کی نماز میں امام اور منفر د دونوں کے لئے مسنون ہونے کو طبی نے ذکر کیا ہے اور لوگ اس سے عافل ہیں یعنی ان کو خبر نہیں کہ منفر د کے حق میں قر اُق مسنون امام کے مثل ہے۔ الی قولہ۔اور سور ہُ بروج سے آخر لم یکن تک اوساط مفصل نماز عصر اور عشاء میں پڑھنا مسنون ہے، اور باتی مفصل صور تیں یعنی لم یکن سے بروج سے آخر لم یکن تک اوساط مفصل نماز عصر اور عشاء میں پڑھنا مسنون ہے، اور باتی مفصل صور تیں یعنی لم یکن سے

آ خرقر آن تک قصار مفصل مغرب میں پڑھنا مسنون ہے اس طرح کی قر اُت کا مسنون ہونا اثرے ثابت ہے بعنی حضرت عمرؓ نے ابومویٰ اشعری کو نامہ لکھا کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھا کرواور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل کذافی الشامی ( غابیة الاوطار ترجمہ درمختار ص ۴۵ فصل فی القراء ۃ باب صفۃ الصلوٰۃ)

قوم كى ستى كى وجه تقرأت كى مقدار مسنوند كم كرك ياندكرك ال كمتعلق علامه شائ في برى عمد ومحت كل معاد الله على صلوة اضعفهم عمده بحث كى به وفى الشرنبلالية ظاهر حديث معاذ انه لا يزيد على صلوة اضعفهم مطلقا ولذا قال الكمال الالضرورة وصح انه عليه الصلوة والسلام قرأ بالمعوذ تين فى الفجر حين سمع بكاء صبى . (در مختار)

شاى شرب بقد حال القوم مطلقاً اى دون القدر المسنون وفيه نظر اما او لا فلا نه مخالف للمنقول عن السراج والمضمرات كما مروا ما ثانياً فلان القدر المسنون لا يزيد على صلوة اضعفهم لانه كان يفعله صلى الشعليه وسلم مع علمه بانه يقتدى به الضعيف والسقيم ولايتركه الا وقت الضرورة واماثا لثاً فلان قراء ة معا ذلما شكاه قومه الى النبى صلى الشعليه وسلم وقال افتان انت يامعاذ انما كانت زائدة على القدر المسنون قال الكمال فى الفتح وقد بحثنا ان المتطويل هو الزيادة على القراء تلا المسنونة فانه صلى الشعليه وسلم بهى عنه سب الى قوله سن فقد ظهر من كلامه . انه لا ينقص عن المسنون الا بضرورة كقراته بالمعوذتين لبكاء الصبى وظهر من حديث معاذانه لا ينقص عن المسنون لضعف الجماعة لانه لم يعين له دون المسنون في صلوة العشاء بن نهاه عن الزيادة عليه مع تحقق العذر في قومه فما استظهره الشر نبلالي من الحديث وحمل عليه كلام الكمال غير ظاهر رشامي ج اص ٥٢٨ باب الامامة)

 جیباشرنبلانی نے سمجھا ہوصب انب علیہ الصلواۃ والسلام قرأ بالہ و ذین فی الفجر حین سمع بکاء صبی اور سمج ہوا ہے کہ تخضرت ﷺ نے فجر کی نماز میں معوذ تین پڑ میں جب کدایک بچرکارونا سانماز فجر میں طوال مفصل کا پڑھنامسنون ہے مگر آنخضرت ﷺ نے ایک بارمعوذ تین پڑھیں سلام کے بعدلوگوں نے عرض کیا گہ آپ نے اختصار فر مایا ارشاد ہوا کہ میں نے ایک بچرکارونا سنا تو ڈرا کہ کہیں اس کی مال نہ گھبراوے ، اس ہے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون ہے کم کرنا امام کوشایان ہے (غایة الاوطار ترجمہ درمختار س۲۲۳ س ۲۲۳ جا، باب سے معاممة)

لہذاصورت مسئولہ میں عام حالات میں امام صاحب کوتر اُت کی مقدار مسئونہ کا خیال رکھنا چا ہے ہر نماز میں اتنی چھوٹی سور تیں پڑھنا جوسوال میں ندکور ہیں خلاف سنت ہوگا اور کا بلی ہوگی اور حدیث کا غلط سہارالینا ہوگا اور فی الجملہ منافقین کی خصلت کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی قرآن میں ہے واڈا قداموا الی الصلواۃ قاموا کسالی یراء ون الناس و لاید کرون اللہ الا قلیلاً.

ترجمہ: اور جب منافقین نما زکو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کا ہلی کے ساتھ کھڑ ہے ہوتے ہیں صرف آ دمیوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت ہی مختصر (قرآن مجید پارہ نمبر ۱۵ خری رکوع ترجمہ حضرت تھا نوئ ) البتة مغرب میں بیسور تیں پڑھنا سنت کے مطابق ہوگا یا کوئی خاص ضرورت کے وقت (جیے کہ وقت تنگ ہو یا کوئی خوف کی حالت ہو جیسے محلّہ میں آگ لگ گئی ہو وغیرہ) حالت کے مطابق قراًت پڑھے تو بیسورت مشتنیٰ ہے جیسا کہ عالمگیری وغیرہ کی عبارت سے واضح ہے۔

ای طرح رکوع اور تجدہ قومداور جلہ بھی اظمینان کے ساتھ سنت طریقہ کے مطابق کرنا چاہئے احادیث میں اس کی بہت ہی تاکید آئی ہے، ایک حدیث میں ہے عن ابی هویو قرضی الله عنه ان رجلا دخل المسجد و رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس فی ناحیة المسجد فصلی ثم جاء فسلم مسلم النے لینی حضرت الو ہری الله صلی الله علیه وسلم جالس فی ناحیة المسجد فصلی ثم جاء فسلم مسلم النے لینی حضرت الو ہری ایک خرائے کے دایک خص آئے، اور انہوں نے نماز پڑھی بھروہ آپ کے پاس آئے اور سلام کیا، آپ کے نے فرمایا و علیک السلام اوجع فصل فانک لم تصل و علیک السلام واپس جاو، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے نماز پڑھی سکتا وی بہت نماز پڑھی سے انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ ( ایک ) میں تو اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے نماز پڑھی سکتا دیجئے ، فرمایا جبتم نماز سے بڑھ سکتا آپ مجھے نماز پڑھی کے اٹھوتو پہلے اچھی طرح وضوکر و پھر قبلدرخ کھڑے ہوجاؤ، پھر اللہ اکبر کہو پھر قبر آئی جو تہیں یا د ہے جتنا آسانی سے بڑھ سکتا و بھر بوجدہ میں جاوًا وراطمینان سے سیدھے کھڑے و بوجاؤ بھر بجدہ میں جاوًا وراطمینان سے سیدھے کھڑے

ہے بجدہ کرو پھر بجدہ ہے اٹھواوراطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھرای طرح اطمینان ہے(دوسرا) سجدہ کرو پھر پوری نماز مین ای طرح اطمینان کے ساتھ ٹھپر ٹھپر کر ہرا یک رکن ادا کرو (مشکو ۃ شریف سے باب صفۃ الصلوٰۃ) (فناوی رجم پیالے ص ۱۲۰ج ہے)

نيزايك اورصديث من بعن ابسى قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم اسوء الناس سوقة الذي يسرق من صلوته قالوا يا رسول الله و كيف يسرق من صلوته قال لا يسم ركوعها ولا سجود ها رواه احمد يعني حضرت ابوقادة تدروايت بكه رمول الله على في أرشاده ما يا برزاورسب سن براچوروه بجوا بي نماز بين چوري كرتا به ايجا برام في غرض كيايا رسول الله نماز بين كس طرح جراتا به المحاصر به المحضرت المشكلة في فرمايا كه نماز بين چوري بيه به كدركوع و جودكو تحيد طور برادان بين كرتا (مشكلة في شريف س ١٨ باب النجو دوفضله)

اس کے متعلق ایک تفصیلی فتوی فتاوی رحیمہ جلد سوم ص اسم تاص سم الردو میں شائع ہوا ہے وہ ضرور ملاحظہ فر مایا جائے ۔ (جدید ترتیب کے مطابق صفۃ الصلاۃ میں قومہ اور جلسہ اطمینان سے کرنے کے عنوان کے تحت معن موسل ریکھیں فیمرتب) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# جهری نماز میں امام کاکس قدرز ورہے پڑھناضروری ہے؟:

(سسوال ۷۹) ہمارے امام صاحب بہت بہت آ وازے قر اُت کرتے ہیں پہلی صف والے بھی بہت غورے نین تب بھی ان کوسنائی نہیں دیتا تو نماز ہوجائے گی یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب)امام بلندآ وازخوش الحان تجوید کے مطابق صحیح سیح قتر اُت کرنے والا ہونا چاہئے جواس قدر بلندآ واز سے پڑھے کہ تمام مصلی یا جماعت کا اکثر حصدان کی آ واز من سکے اور اگرامام صاحب کی آ واز اتنی پست ہو کہ تمام یا اکثر مصلی ان کی آ وازمن سکیس تو کم از کم اگر پہلی صف کے آس پاس کے مصلی ان کی آ واز من سکتے ہوں تو نماز ہوجائے گ مگرا ہے پست آ واز والے کوامام بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔

ورمخار ش م وادنى (الجهر السماع غيره و) ادنى (المخافتة السماع نفسه) ومن يقربه فلو سمع رجل اور جلان فليس بجهر والجهر ان يسمع الكل خلاصة (درمختار مع شامى ص ٩٨ ج اول فصل في القراءة)

علیۃ الاوطاریس ہے وادنی الجھر اسماع غیرہ وادنی المخافۃ اسماع نفسہ و من بھر بہاور ادنی درجہ جبرکا سانا غیرکا ہے بین جواس کے قریب نہ ہو گذافی الشامی اورادنی درجہ آ ہمنگی کا سانا ہے اپ آ پ کو، خلاصہ پھراگرایک یا دوآ دمیوں نے قرائت کو سنا تو جبر نہ ہوگا، جبر بہ ہے کہ سب سین گذافی الخلاصہ ) قبستانی نے اس پر عاصہ پھراگرا کیا ہے کہ اگر جماعت بہت ہواور سب کوآ وازنہ پنچے تو چاہئے کہ جبرنہ ہو، شامی نے اس کے جواب میں یہ یاعتراض کیا ہے کہ اگر جماعت بہت ہواور سب کوآ وازنہ پنچے تو چاہئے کہ جبرنہ ہو، شامی نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کل سے مراد کل آ دمی صف اول تھی بیض او قات کہا کہ کل سے مراد کل آ دمی صف اول کے جین ، اور ظاہر ہے کہ یہ جواب ناتمام ہے کیونکہ صف اول بھی بعض او قات این طویل ہوتی ہے کہ کل سے مراد گردو پیش کے سب آ دمی لئے جا کمیں جو انہ بہت دور ہول نہ نزو یک یا یہ کہ کل سے مراد جمع ہو یعنی بہت سے لوگ نیس نہ صرف آ یک یا دو۔ (غایۃ الاوطار ص ۲۳۹ نے اول ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### سرى قراءت كادرجه.

(سوال ۸۰) سری نماز میں قرائت اس طرح پیرهنا جا ہے حروف کافی ہے یا کسی قدر آواز ہونا ضررری ہے؟ میزو

تو بروا

(السجواب) احوط قول بیہ کراس طرح پڑھے کہا بنی آ وازخود س سکے، یہ مندوانی کا قول ہے بہت سے مختفین نے است اختیار کیا ہے اورشامی میں ای کوواضح کہا ہے، دوسرا قول امام کرخی کا ہے کہ صرف تصحیح حروف کافی ہے، اگراس کے مطابق بھی ممل کرلیا جائے قد نماز ہوجائے گی، پہلے قول پڑمل کرنازیادہ بہتر ہے، احتیاط ای میں ہے۔ ('' امداد الفتاوی میں ہے۔

درجهُ ادنیٰ قر اُءت سرید:

(سوال ۱۸) نماز میں قرات کو قاری نہ سے قونماز نہیں ہوتی ، بہتی زیور میں لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اکثر نمازی ا اپ پڑھنے کو بوجہ شور وغل کے نہیں میں سکتایا بہرا ہے کیونکہ ہر چیز کے دو درجہ ہیں ایک اعلی اور ایک اونی مثلاً جرکا اعلی درجہ سے کہ قاری کی قرات کو دور کے لوگ بھی میں لیس اور اونی سے کرقر ہے جو کھڑا ہے وہ میں سکے اور سری قراء ہ کا اعلی درجہ سے کہ قاری کی قرات قاری ہی سے اور دوسرا نہ سے اگر چہ برابر کھڑا ہو، اور اونی درجہ سے کہ قاری کی زبان اور طلق کو حرکت ہواور قاری خود نہ سے مگر قبی دھیان رہے کہ میں پڑھ رہا ہوں ، چونکہ حفیہ کرام کے یہاں جن نمازوں میں جہز ہیں ہے بہت آ ہت پڑھا اولی ہے وہ کون ساورجہ ہے اونی یا اعلی اور اس طرح سے نمازی کے حلق اور زبان کو میں جہز ہیں ہے بہت آ ہت پڑھا اولی ہے وہ کون ساورجہ ہے اونی یا اعلی اور اس طرح سے نمازی کے حلق اور زبان کو حرکت ہواور کان نہ سے تو نماز ہوجائے گی یا نہیں؟

(البحواب) في الدر المنحتار فصل القرائة وادني البحهر اسماع غير ٥ وادني المخافة سماع نفسه. اوردائي البحواب في الدر المنحافية سماع نفسه. اوردائي البحق المنحاري المناوي ا

مندرجہ بالا جواب سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز گی صحت کے لئے کم از کم تصحیح حروف ضروری ہے اس ہے کم درجہ کی محض تصوری قر اُت یعنی سور وَ فاتخہ وغیر ہ کا صرف تصور کر لے اور دل میں پڑھ لے زبان اور ہونٹوں کو بالکل حرکت نہ ہواس سے نماز صحیح نہ ہوگی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

<sup>(</sup>۱) قوله وادنى الجهر اسماع غيره النج اعلم انهم اختلفوا في حدوجود القرأة على ثلاثة اقوال فشرط الهندواني والمفضلي لو جودها حروج صوت ليصلي الى اذنه وبه قال الشافعي وشرط بشر المرسى واحمد خووج الصوت من الفم وان لم يصل الني اذنه لكن يشترط كو نه مسموعاً في الجملة حتى لو ادنى صماحه الى فيه يسمع ولم يشترط الكرخي وابو بكر البلحى السماع واكتفيا تنصحيح الحروف واختارشيخ الاسلام وقاضي خان وصاحب المحيط والحلواني قول الهندواني و كذا في معواج الدراية ونقل في المجتبى عن الهندواني لايجز به مالم تسمع اذناه ومن بقربه وذكر ان كلامن قولي الهندواني والكرخي مصححان وان ماقاله الهندواني أصح وأرجج لاعتماد اكثر علمانه عليه شامي فضل في القراة ج. ١ ص ٥٣٨.

# الضل بيہ ہے كہ امام سورة فاتحة رسيلًا برا ھے:

(سوال ۸۲) تفسیر بدایت القرآن تالیف حضرت مولانا سعیداحمد پالنده ری پاره نمبر ۱۳ اسورهٔ المجرکی آیت نمبر ۸۷ سبعاً من المثانی کے بابت فر مایا جضور ﷺ سورهٔ فاتحدکوسات وقفول کے ساتھ پڑھا کرتے تھے،اس سے متعلق تر مذی شریف کی حدیث 'حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہائے آیتیں الگ الگ پڑھ کرلوگوں کو بتلائیں گراس طرح حضور ﷺ برآیت کوالگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔

سوال بیہ ہے کہ اگر کوئی امام اس طرح الگ الگ کر کے نہ پڑھے بلکہ پوری سورت دو تین وقفوں ہے پڑھ لے تو کس درجہ کی غلطی ہوگی؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) افضل بہی ہے کہ سورہ فاتحہ تر تیلاً پڑھی جائے ،امام ،عوام اور تخفیف کالحاظ کرتے ہوئے بھی بھی دو تین سانس میں پڑھے تو مضا گفتہ بیں گئیں اس کی عادت نہ بنائے ،(۱) مدیث میں ہے مسن ام قسو مسا فسلسحہ فف المنح مشکواہ ص ۱۰۱ باب الا مامة ، تراوی میں بھی سورہ فاتحہ ای طرح پڑھے کیئن تراوی میں تخفیف اورعوام کا کاظ کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کو دو تین سانس میں پڑھنے کی اجازت ہوگی بشرطیہ مساف صاف پڑھے کہ مقتدی سمجھ مسلم کی جانب لین جی اور حدرا بھی پڑھ سکتا ہے،اس میں بڑھ کے دوقط واللہ اللہ مالے کہن جی المحادر منہ کے کہن جی المحادر منہ کے اور حدرا بھی پڑھ سکتا ہے،اس منظم کے ساتھ کہن جلی اور کن فی کا ارتکاب لازم نہ آئے ۔فقط واللہ اللہ مالم بالصواب۔

# منفصل كاكياحكم ٢٠١٠س مين قصرجائز إيابين؟:

(سوال ۸۳) کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک امام صاحب ہمیشہ نماز میں جب جبری قر اُت پڑھتے ہیں تو اس میں منفصل پر قصر کرتے ہیں تو فن تجوید کے قاعدہ کے موافق بروایت حفص قصر جائز ہے یا نہیں؟ اگر بالفرض جائز ہے قوطول یا توسط اولی ہے یا قصر اولی ہاس لئے کہ بہت سے مدرسہ کے طلبہ نماز میں شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے عادی ہوجائیں گے تو امام صاحب کو قصر کی عادت بنالینا کیسا ہے؟ بینو تو جروا۔

(البحواب) منفصل جائز کی مقدار ۳یا ۱۳ الف ہے اور قصر بھی جائز ہے کوئی آیک مقدارلازم اور ضروری نہیں ہے تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں ،لہذا امام بھی تینوں پڑل کرے ،گا ہے طول ،گا ہے توسط ،گا ہے قصر ، ہمیث قصر نہ کرے تا کہ طلبہ کو عجیب سامعلوم نہ ہواور مسئلہ ہے بھی واقف ہوجا ئیں ،امام نماز میں خلط ملط نہ کرے جومقدار شروع سے اختیار کرے آ خرتک اے نبھائے۔ جزری میں ہے۔

والسمدلازم وواجسب اتسى رجسائسز وهو وقسسر ثبتسا وجسائسز اذاتسى منفصلا او عرض السكون وقفا مسجلاً

<sup>(</sup>١) وفيي الحجة يقرأ في الفرص بالترسل حرفاً حرفاً وفي التراويح بين بين الخ درمختار على هامش شامي فصل في رالقرأة ج. ١ ص ١٣٥ ـ ح

مدکی تیسری قتم مد جائز ہے کہ اس میں مداور قصر دونوں درست ہے النے (شرح جزری ص ۵۸) تجوید مبتدی میں ہے (سم) مد جائز (یا) منفصل جروف مدہ کے بعدا گر ہمزہ دوسر کے کمہ میں ہوتو دہاں مدکرنا جاہتے جیسے قالدیا امنا مقدار اس کی تین یا جار الف ہے اور قصر بھی جائز ہے۔ (شرح ہندی جزری) (تجوید مبتدی ص ۱۹) فقط والٹما کم بالصواب۔

# فرض نماز میں امام کولقمہ دینے کی توقیت:

(مسوال ۸۴) بعض مرتبہ فرض نماز میں امام پرنسیان طاری ہوتا ہے،اس وقت مقتذی لقمہ دے سکتا ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فرض نماز میں امام کا ایک بڑی آیت یا تین جھوٹی آیتیں پڑھ لینے کے بعد کسی کالقمہ قبول کرلینا نماز کوفاسد کردے،گا،اس مسئلہ مے متعلق تفصیل درکار ہے۔ بینوا توجروا۔

(السجواب) امام نے فرض نماز میں قرات میں جھولنے یا متنا بہات وغیرہ کی وجہ نے ملطی ہوجاو ہے و دیکھاجا گا اگر سے چوک سورہ فاتحاورا کی بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھ لینے کے بعد ہوئی تورکوئ کرے ،مقتری کولقہ دینے پرمجور نہ کیا جا کے اورمقتری کہ بھی چا ہے کہ مجارت کے باوجود کی مقتری نے لقہ دے دیا اورامام نے لقمہ آبول کرلیا توضیح قول کے بموجب نماز درست ہوجائے گی فاسر نہیں ہوگی۔ درمخار میں ہے بہ خلاف فصحه علی احمد فاند لا یفسد مطلقا لفاتح و آخذ بکل حال (قولہ بکل حال) ای سواء قرآ الامام قدر ما تجوز به الصلا ق ام لا انتقال اللی آیة اخوی ام لا تکور الفتح ام لا ھو الا صح نھو (درمختار مع الشامی باب ما یفسد الصلاق و ما یکرہ فیھا جا ص ۵۸۲) یعنی مقتری اپنے امام کولقہ دیتو نہام کی نماز فاسد ہوگی اورت مقتری کی چا ہام بقر رضروت (فرض و واجب) قرآت کر چکا ہویا نہ کئے ہو، لیکن حضرات فقہا ، رحمۃ اللہ علیم نے مقتری کی جورت کر مائی ہے کہ مقتری درباب لقہ جلدی نہ کرے، کیونکہ لقمہ دین اتعلیم و تعلم کی ایک ظاہری صورت ہے جو بلا ضرورت کر وہ ہام کوفیوں ہوایت کے مطابق بقد ہار بائی ہورہ ہام کوفیوں کہ ایک خام کوفیوں ہوایت کے مطابق بقد ہے کہ مقتری کولقہ دینے کیم جورت کریں بایں طور کہ ایک آیت یا کلمہ بار پڑھتار ہوا جب اعام ورکون کر اے بیا گئی آیت یا سورت پڑھتار واجب (ایک روایت کے مطابق بقد رہے) قرآت کر چکا ہو تورکو کر کے بیا گئی آیت یا سورت پڑھتا شروع کردے۔

وینبغی للمقتدی ان لا یعجل بالفتح واللامام ان لا یلجئهم الیه بل یرکع اذاجاء او انه اوینشقل الی آیة اخری (هدایه ج ۱ ص ۲ ۱ ۱ باب ما یفسد الصلوة و ما یکره فیها )و کذا فی فتاوی هندیه ج ۱ ص ۲۳)فقط و الله اعلم بالصواب

# نماز میں قرأت كی شلطى درست كرلى:

(مسوال ۸۵) امام صاحب نے قرائت میں ایسی فاحش غلطی کی جس سے نماز فاسدہ وجاتی ہے گرمقتدیوں میں سے کسی نے فوراً لقمہ دیا اور غلطی درست کرلی ایسی صورت میں نماز ہوگئی یا عادہ ضروری ہے۔ بینواتو جروا۔ (السجواب) جب قرائت کی غلطی بذات خود درست کرلے یا مقتدی کے لقمہ دینے سے درست کرلے تو حرج اور عموم بلوی کے بیش نظر نماز سجیح ہونے کا فتو کل دیا جائے گا۔ ذكر في الفوائد لو قرأ في الصلوة بخطأ فاحش ثم رجع وقرأ صحيحا قال عندي صلوته جائزة (فتاوي عالمگيري ج اص ٨٣ الفصل الخامس في زلة القاري)(فتاوي الفتح الرحماني ج اص ١٦٣) (فتاوي عماد الدين ص ١٦٣) (امداد الفقه ج٢ ج اص ١٦٣) فقط والله اعلم بالصواب

# ایک امام صاحب کی تکبیرتر بمهاور دیگر تکبیرات میں ها۔ کی آواز نگلنا:

(سنوال ۸۱) کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کدامام صاحب نے نماز پڑھانے میں تکبیر تحریم اور تکبیرات انقالیہ میں اللہ ها کبرنگلتا ہے اور رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ میں بھی ہانگلتا ہے یعنی سمع اللہ هلمن حمدہ پڑھاجا تا ہے اور بعض وقت قر اُت میں بھی ہاکی آمیزش ہوجاتی ہے، اور ای طرح السلام علیم پڑھاجا تا ہے اور وجدائ کی بیہے کدامام صاحب کے گلے میں تکلیف ہے اور بیہ تکلیف دائی ہے اور لاعلاج ہے، اب سوال بیہ کہ کیا ایسے امام کونماز پڑھانا چاہئے، اور اس طرح پڑھانے میں کوئی کراہت تو نہیں آتی، ہمارے یہاں اس کا بہت جرچا ہور ہاہے، برائے کرم فصل جواب عطافر مائیں۔

(السُجُسواب) آپکاسوال ملاء آپ کی مسجد کے امام صاحب نے نمازشپ کر کے سنانے کی ہات ہوئی چنانچہ وہ صبح افجر) کی نمازشپ کر کے لائے اورا ہے احقر نے سنا اوران سے زبانی پڑھوا کر بھی سنا مجھے تو ان کی نماز میں کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوئی جن کی وجہ سے نماز مکر وہ یا فاسد معلوم ہوتی ہو، لہذا ان کی امامت میں شک وشہرند کیا جائے ، فقط بالت مالی واب۔

# ایک امام کے حالات اوران کی امامت کا حکم:

چیت بھی کرتے ہیں (2) جب کرکٹ بھتے ہوتا ہے تو مسجد کے آس پاس کے مکانات میں جا کرئی وی پر بھتے ہیں اور غزل شاعری، قوالی کا پروگرام ہوتا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، شرایعت کے مطابق امام صاحب کو جس طرح رہنا چاہئے اس میں شریعت کے مطابق امام صاحب کی جس میں چاہئے اس طرح نہیں دہتے ، اکثر جان ہو جو کر بیمار ہوجانے کا ڈھونک کرتے ہیں، کیاا لیے امام صاحب کی امامت میں نماز ہوجاتی ہے۔

نماز ہوجاتی ہے۔ (السجواب) اسلام میں منصب امامت کی بہت ہی اہمیت ہے، بیمنصب بہت باعز ت باوقاراور باعظمت دین اہم شعبہ ہے، یہ صلی رسول اللہ ﷺ کامصلی ہے، امام نائب رسول ہوتا ہے، امام مقتد یوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان المجھی اور قاصد ہوتا ہے اس لئے جوسب ہے بہتر ہوا ہے امام بنانا جا ہے ،حدیث شریف میں ہے اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہاری نماز درجہ قبولیت کو پہنچے تو تم میں جو نیک اور بہتر ہووہ تمہاری امامت کرے کہتمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ایکی ہے ان سرکم ان تـقبـل صـلوتکم فلیؤ مکم ، خیارکم وسکت عنه رشـوح نقایه ٨٦/١ بحواله فناوى رحيميه ١٢٣/٣) فقدكي مشهوركماب نورالا بيناح مين ب فالاعلم احق بالا مامة ثم الا قواء ثم الا ورع نسم الا سسن ثمم الا حسسن خلقاً ثم الا حسن وجهاثم الا شرف نسباً ثم الا حسن صوتاً ثم الا نظف ثوباً (نور الا يضاح ص ٨٣،٨٣، بحواله فتاوى رحيميه) المت كاحق داروه بجودين كاموركاز ياده جانخ والا ہو( خصوصاً نماز کےمسائل کا زیادہ جاننے والا ہو ) پھرو ہخص جوقر آن شریف تجوید ہے پڑھنے میں زیادہ ماہر ہو پھر جو زيا ده متقی اور پر بيز گارېو پېروه جوعمر مين زياده براېو، پېروه جوا چھےا خلاق والا ہو پېروه جوخوبصورت اور باو جاہت ہو پيمروه جونسب کے اعتبار سے زیادہ شریف ہو پھروہ جس کی آ وازاچھی ہو، پھروہ جوزیادہ پاکیزہ کیڑے پہنناہو (نورالایضاح) لہذا امام کے لئے ضروری ہے کہ مجھے العقائد نیک متقی منماز کے مسائل سے واقف دیندار اور ظاہری كنا بول سے ياك وصاف بور الاولى بالاما مة اعلمهم باحكام الصلوق .... الى .... ويجنب الفواحش الظاهرة (عالمگیری ۱/۸۳) بحواله فتاوی رحیمیه ۱/۰۱) فات وفاجرکوامام ند بنانا جائے ،حدیث میں ب لا يسؤم فساجو مومناً فا جر صفحص مومن كي امامت نه كرے (ابن ماجيس٥٥) بحواله فياوي رهيمية ١٤٠١) ( كبيري ميس ہ۔لوقد مواف اسقًا یا شمون. اگرفائ کوامام بنائیں گے تو گناه گار ہوں گے۔ ( کبیری ص ١٩٧ بحواله فآوی رجیمیہ ۱/۰ کا) مندرجہ بالاحوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کو بہت ہی زیادہ مختاط متقی اور پر ہیز گار ہوتا جا ہے ،سوال میں امام ہے متعلق جو باتیں لکھی گئی ہیں اگر درحقیقت وہ تمام باتیں بالکل سیح ہو،ان پرالزام نہ ہوتوا یہ صحف کی امامت عکروہ تحریک ہے اورامامت کے منصب کے ہرگز لائق نہیں ، برطرف کردینے کے قابل ہے ، برطرف کردینے کا جو تھم لگا

کروہ تحریث ہے اورامامت کے منعب کے ہرگز لائق نہیں، برطرف کردینے کے قابل ہے، برطرف کردینے کا جو کھم لگا
یا ہے صدیث ہے اس کی تائید ہوتی ہے، صدیث میں ہے، ابوداؤدشریف کی روایت ہے، ایک شخص نے بچھلوگوں کی
امامت کی اسے تھوک آیا تو قبلہ کی جانب تھوک دیا آئے ضرت بھی یود کھی رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس
کے چیھے نماز پڑھنے والوں ہے آپ بھی نے فرمادیا کہ شخص آئندہ تمہاری امامت نہ کرے، اس کے بعد اس شخص
نے نماز پڑھانے کا ادادہ کیا تو لوگوں نے اسے روک دیا اور بتادیا کہ آپ بھی نے اس کے متعلق یوارشاد فرمایا ہے۔ یہ
شخص آئے ضرت بھی کی خدمت میں آیا اور اس واقع کا تذکرہ کیا، رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا 'نہاں میں نے کہا
تھا' ۔۔۔۔ راوی کہتے ہیں کہ میں جھتا ہوں آپ بھی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نیاللہ کو اور اس کے رسول کو

اذيت بينجال الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلى بكم فاراد بعد ذلك ان يصلى بهم فمنعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلى بكم فاراد بعد ذلك ان يصلى بهم فمنعوه واخبرو بقول رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت انه قال انك قال انك آذيتالله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ( ابو داؤ د شريف ص ٢ ٢ ج ١ ، باب في كراهة البزاق في المسجد ) فقط والله اعلم بالصواب .

# قراءت میں رکاوٹ پیش آنے پرامام رکوع کب کرے؟

#### بقدرواجب یابقدرمستحب قر أت کے بعد؟:

(سوال ۸۸) فجری نماز میں پہلی رکعت کی قراءت میں سر ہویں پارے کی پھھ تیتیں پڑھ کرامام رک گیا، دوسری مرتبدایک آیت اوٹائی مگریا دند آئی تو سورہ اعلیٰ پارہ عم سے پڑھی بعدہ دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورت پڑھی، اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ پہلی رکعت کی آیت اتنی ہوئی تھی کہ نماز ہوجائے، یعنی بفقد رواجب پڑھی تھی، اس کے باوجود سورہ اعلیٰ پڑھی تو یہ قابل اعتراض ہے پانہیں ؟اس سے نماز میں کوئی خرابی آئی پانہیں ؟ بعض مقتدی کہتے ہیں کہ نماز ہوجائے آئی قراءت ہوگئ تھی تو پھر سورہ اعلیٰ کیوں پڑھی ؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قراءت کم ہونے کی وجہ سے ایسا کیا، اگر ایسانہ کیا ہوتا تو دوسری رکعت میں تھی اتنی ہی قراءت کرنی پڑتی، اگر دوسری رکعت میں قراءت کہی کی جاتی تو ایسا کیا، اگر ایسانہ کیا ہوتا تو دوسری رکعت میں تو امام صاحب مستحب کے خلاف ہوتا مگر مقتد یوں کو اظمینان نہیں ہوا، لہذا بحوالہ کتاب جواب مرحمت فرمایا جائے کہ امام صاحب نے جو کہا تھے کہا نا مطاحب

(الجواب) صورت مسئوله بين اما صاحب في جوكيا من جا مغاط بين جائماز بلاكرامت ادامو كل اعترض بيجا جا بيقدر حاجت قرأت بره لي به تو ترك كر ساس مرا و بقدر واجب بي بين بين بيك بقدر منون اور مقدار مستحب وقيل قد و بي نانچ فتها بقرمات بين بيل يستقل الى آية احرى او يو كع ان قرأ القدر المستحب وقيل قد و بي نافي فتها بقرمات بين بيل يستقل الى آية احرى او يو كع ان قرأ القدر المستحب وقيل قد و يوكع ان قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره وفي رواية قدر المستحب كما رجح الكامل بانه الظاهر من الدليل الخ (شامي ص ١٩٥ ج ا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) (بهشتي زيور ج ا ص ٢٤) اورتم الفقد ت السال المن بين بقر منون والحقول الواقتيار كيا كيا بي ملا خطر كين سائح الرائل بين بين بين المنافقة من ٢٠ الله المستحب وفي بعضها اعتبر اوانه المستحب وفي بعضها اعتبر وارد المستحب وفي بعضها من المستحب وفي بعضها من المنافق المن المنافق على شرح الوقاية بين بين يوكع ان كان قرأما تجو به الصلوة من الدين الى اية اخرى (ج ا ص ١٩ ا ايضاً) فتح القدير مين هي : قال بعضهم ينبغي ان لا يلجنهم اليه بيل ينتقل الى آية اخرى (ج ا ص ١٩ ا ايضاً) فتح القدير مين هي : قال بعضهم ينبغي ان لا يلجنهم من جهة الدليل (ج ا ص ١٩ ا ايضاً) فتح القدير مين هي : قال بعضهم ينبغي ان لا يلجنهم من جهة الدليل (ج ا ص ١٩ ا ايضاً المستحب صرفا للصلوة عن الزوائد هذا هو الظاهر الميد بيل ينتقل الى آية اخرى او يوكع اذا قرأ المستحب صرفا للصلوة عن الزوائد هذا هو الظاهر من جهة الدليل (ج ا ص ١٩ ا النقائم المستحب عرفا للصلوة عن الزوائد هذا هو الظاهر من جهة الدليل (ج ا ص ١٩ ا النقائم المنافق المستحب عرفا للصلوة عن الزوائد هذا هو الظاهر من جهة الدليل (ج ا ص ١٩ ا النقائم المنافق المنافق المنافقة عن الزوائد هذا هو الظاهر من جهة الدليل (ج ا ص ١٩ ا النقائم المنافقة عن الزوائد هذا هو الظاهر من جهة الدليل (ج ا ص ١٩ ا النقائم المنافق المنافق المنافقة عن الزوائد هذا هو الظاهر من جهة الدليل المنافقة والله المنافقة والمنافقة والمنافقة

الله أكبر كى باء كو هينج كرير صف والے امام كے بيچھے پڑھى ہوئى نمازوں كالوثانا ضرورى ہے: (سوال ٨٩) امام صاحبالله اكبركى باءكي تهينجة بين ابھي معلوم مواكة نماز نبين موتى ، سيامام صاحب أيك سال عنماز پڑھاتے ہیںاب ہمانی نمازیں کب سے لوٹائیں؟ بینواتو جروا۔

( السجه واب )حامد أومصليا ومسلماً ، زياده فيح بيه به كها كبركي ب كوبرُ ها كريرٌ هينه والانماز كاشروع كرنے والانماز كا شروع كرنے والا تـ بهوگا\_ و لـو مـد بهـمـز ة الـجلالة او اكبر او بائه لم يصر شارعاً (زاد الفقير ص ٣٠) وان قىالالله اكبار باد خال الف بين الباء والراء لا يصير شارعاً وان قال ذلك في خلال الصلوة تفسد صلوته قيـل لانـه اسـم مـن اسـمـاء الشيطان وقيل لانه جمع كبر با لتحريك وهو الطبل وقيل يصير شارعاً ولا تفسد صلوته لانه اشباع والا ول اصح (كبيرى شرح منيه ص ٢٥٥ مفسدات صلوة)

لہذااس طرح پڑھنے والے امام کی اقتداء میں جتنی نمازیں ادا کی کئیں وہ سب ہی قابل اعادہ ہیں ۔ فقط والتُداعلم بالصواب\_١٦ريب ١٣٨٨ هـ

امام نے ضرب الله مثلاً للذين آمنواامراً ة نوح وامراً ة لوط يرُ ها تو نمازلوثاني يرُ \_ كَى: (مسوال ۹۰) ہمارے یہاں ایک مخص نے دور کعت نماز پڑھائی جس میں انہوں نے ضرب للد مثلاً للذین كفروامراً ة نوح وامراً ة لوط كے بجائے ضوب الله مثلا للذين امنوا امرأة نوح و امرأة لوط پڑھااور بيصورت تين آيات کے بعد واقع ہوئی ،تواب یہ نماز درست ہوئی یا نہیں اور کیااعادہ واجب ہے؟ فقط بینواتو جروا۔

(البعواب) حامداً ومصلياً ومسلماً: صورت مسئوله مين اگرچه مذكور علطي تين آيت پڙھ لينے كے بعدوا قع موئي بِتماز فاسد بوكي وان تغير المعنى بان قرأ ان الا برار لفي جحيم وان الفجار لفي نعيم ، او قرأ ان الـذيـنَ امنوا وعملواالصلحت اولئك هم شرا لبرية ، او قرأ وجو ه يومنذ عليها غبرة اولئك هم المؤمنة ون حقا، تفسد صلوته لان الخبر بخلاف ما اخبر الله تعالى به (فتاوي قاضي خار فصل في القرأة القرآن خطأ الخ ج ا ص ٢٠)

لهذا نماز دوباره پڑھی جائے اورا گرنماز میں ای وقت اصلاح کر لی جاتی تو نماز درست ہوجاتی \_فقط واللہ اعلم بالصواب

امام نے جنابت کی حالت میں نماز بڑھادی تو کیا حکم ہے؟: (سوال ۹۱) میں نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی بعد میں معلوم ہوا کہ میں جنبی نقااور مجھے نسل کی حاجت تھی تو میری اور مقتدیوں کی نماز ہوئی یانہیں؟ مجھے اس وقت یہ بھی یانہیں کہ اس دن کون کون مصلی تھے میں پریشان ہوں مجھے کیا كرناحا بيع ؟ رہنمائي فرمائيں \_ بينوتو جروا\_

(الهجواب) صورت مسئوله میں امام اور مقتدیوں کی نماز نہیں ہوئی۔ دوبارہ پڑھناضروری ہے امام کوچاہئے کہ مقتدیوں کو تنہا تنہا خبر کردے یانماز کے وقت اعلان کردے کہ فلال دن فجر کی نماز میں جو جوحضرات تھے وہ اپنی نماز کا اعادہ کر يس جن مقتديون كواس كى اطلاع نه و كوه معدوري \_ورمخاري بر روادا ظهر حدث امامه وكداكل مفسد فى رأى مقتد ربطلت فيلزم اعادتها ) لتضمنها صلوة المؤتم صحة وفساداً كما يلزم الامام اخبار القوم اذا امهم وهو محدث او جنب النج (درمختار مع الشامى ج اص ۵۵۳ باب الامامة ) فقط والله اعلم بالصواب

#### نماز میں میں آسٹین چڑھانا:

(سے وال ۹۲)ایک شخص کی بیعادت ہے کہ بحالت نماز دونوں ہاتھوں کی آسٹین گرمی کی وجہ ہے او پر چڑھالیتا ہے تو اس سے نماز میں نقص آئے گایانہیں؟ بینواتو جروا۔

(المنجواب) نماز میں دونوں ہاتھوں کی آستین اوپر چڑھانا پیمل کثیر ہے اس وجہ نماز فاسد ہوجاتی ہے۔لہذاالیں حرکت سے احتراز لازم ہے۔''شائ' میں ہے اصالبو شمصر وھو فیھا تفسد لا ند عمل کثیر لیجنی آستین چڑھی ہوئی حالت میں آستین چڑھائے گا توعمل کثیر چڑھی ہوئی حالت میں آستین چڑھائے گا توعمل کثیر ہونے کی حالت میں آستین چڑھائے گا توعمل کثیر ہونے کی والت میں آستین چڑھائے گا توعمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی۔ ( مکروہات الصلاق تے اص ۵۹۹)

وضوکے لئے یا اور کسی سب ہے آسین پڑھائی ہوں تو اتار لیوے پھر نماز شروع کرے اگر آسین پڑھی موئی حالت میں امام کے ساتھ رکعت یا لینے کے شوق میں نماز میں داخل ہوجائے تو بہتر یہ ہوگا ہت آ ہت آ ہت اور تھوڑی تھوڑی اتار لیویں کہ جس سے ممل کثیر لازم ند آ وے آسین پڑھی ہوئی رکھ کر نماز پڑھنایا آ دھی آسین والاقیص پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (ورمخارم حالتا می جاس ۵۹۹ ایضا میں ہے۔ و مشله ما لو شمو للوضوء ثم عجل لادراک الو تعد مع الا مام واذا دخل فی الصلوة کذلک وقلنا بالکراهة فهل الا فضل ارتحاء کمید فیھا بعمل قلیل او ترکھما لم ار ہ والا ظهر الا ول اہ فقط واللہ اعلم بالصواب

### عارركعت والى نماز مين تين ركعت برسلام يجير ديااور بات كرلى تو!:

(سوال ۹۳) یہاں پرامام صاحب نے ظہر کی نماز میں جار رکعت کے بجائے تین رکعت پرسلام پھیرہ یا مقتدوں نے کہا کہ تین ہی رکعت پر صلام پھیرہ یا مقتدوں نے کہا کہ تین ہی رکعت پر صلیں گئو کہا کہ ایک رکعت پر صلیں گئو نماز ہو سے نہا کہ ایک رکعت پر صلیں گئو نماز ہو جو کہا کہ ایک رکعت پر صلیں گئو نماز ہو جو کی یانہیں؟ نماز ہوجائے گئی 'ادراس کے بعدامام صاحب نے ایک رکعت پڑھا کر بجدہ سہوکر کے نماز ختم کی تو نماز بھی ہوئی یانہیں؟ نیز چوتی رکعت میں ایک شخص جماعت میں شریک ہواتو اس کی نماز سے ہوئی یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) جب كمام صاحب نے تين ركعت پرسلام پھيركر بات كى كد ايك ركعت پڑھ ليس گية نماز ہوجائے گئ ال سے نماز سے غارج ہو گئے اور پڑھى ہوئى تين ركعتين باطل ہو گئيں، بعد ميں ايك ركعت پڑھ كرىجد ؤسہوكر نے سے بھی نماز نہ ہوگی۔ دوبارہ چار ركعتيں پڑھنا ضرورى ہے۔ اور جو تحض چو تھى ركعت ميں شريك ہوا تھااس كى بھى نماز سيح نماز نہ ہوئى (يفسد ھاالتكلم) اى يفسد نبيس ہوئى (يفسد ھاالتكلم) اى يفسد الصلوة (شامى ج اص ۵۷ ماب ما يفسد الصلاة النجى فقط واللہ اعلم بالصواب

لفظ الله اكبرمين باءاورراء كدرميان الف كالضافه كرنا:

(سے وال ۹۴) ہمارے امام صاحب اللہ اکبر کی باء پر مدکرتے ہیں یعنی تھینچ کراور بڑھا کر پڑھتے ہیں۔تمام تکبیرات انقالات میں ای طرح پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی پانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) اصح بيت كما كبركى با وادرا وكى درميان الف ممالدزياده كرك اكبار "براسه كاتو تجبير تحريب يستح نده و الدنماز مين داخل نده وكارا وراكم تبير تحريب التقالات مين فذكوره طريقة سالف ممالد كاضاف كم ماتح تجبير كم كاتو تبير المال المسلال المسلام و المسلام المس

#### مقتدی کاارکان میں امام سے آ کے بردھنا:

(سوال ۹۵) مقتدی امام سے پہلے جدد کرے تواس کی نماز ہوگی یانہیں بینواتو جروا۔

(الجواب) اگرمقتری فامام سے پہلے بجدہ کیااور تبدہ میں امام اس کے ساتھ شریک نہ ہوا بلکہ مقتری فامام کے بعدہ میں آفے سے پہلے بی تبدہ بیں کیا تو مقتدی کی تبدہ میں آفے سے پہلے بی تبدہ بیں کیا تو مقتدی کی تبدہ میں آفے سے پہلے بی تبدہ سابقہ المقتدی ہو کن لم یشار کہ فیہ امامه) کما لو رکع و رفع ماسہ قبل الا مام و لم یعدہ معہ او بعدہ (مراقی الفلاح مع طحطاوی ص ۱۸۵ اباب ما یفسد الصلاة)

اوراگراهام كے ساتھ تجدہ ميں شريك ہوگيا تواس كى نماز فاسدنہ ہوگى مرمقترى كايفل حرام اورموجب كناه به احاديث ميں اس پر تخت وعيداور ممانعت آئى ب،ايك حديث ميں ہے۔قال النبى صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انى اما مكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بانصراف النح آخضرت الله الناس انى اما مكم فلا تسبقونى بالركوع ، تجدا أتي ماورانفراف (والس لوئے) ميں مجھے آگے مت برصور رواه سلم كواله مشكوة س المام ہول تم لوگ ركوع ، تجدا أتي ماورانفراف (والس لوئے) ميں مجھے آگے مت برصور رواه سلم كواله مشكوة س المام المام موم) اورا يك حديث ميں ہے۔عن ابى هويوة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذى يوفع راسه قبل الا مام ان يحول الله واسه راس حمار متفق عليه .

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ مخص جواپنا سرامام سے پہلے کھالیتا ہے کیاوہ اس بات ہے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کے سرکو گدھے کا سربنادیں (مشکلوۃ شریف ص۱۰ اباب ماعلی الماموم)

محدثین نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا پہرہ گدھے جیسا بنا دے گا ،اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی بجھ گدھے جیسی بنادے گا ،علامہ ابن مجرفر ماتے ہیں کھکن ہے کہ حدیث اپنی حقیقت مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی بجھ گدھے جیسی بنادے گا ،علامہ ابن مجرفر ماتے ہیں کھکن ہے کہ حدیث اپنی حقیقت پر محمول ہواور اس وقت من ہے مرادم خاص ہوگا اور اس شریعت میں جو مع ممتنع ہے وہ وہ مرمنح ہے جو عام ہواور اس کی

تائیداس واقعہ ہے ہوتی ہے کہ ایک شخص حدیث کی تخصیل کے لئے دمشق کے ایک مشہور شخص کی خدمت میں پہنچا وہاں پہنچ کران سے حدیث حاصل کی لیکن وہ شخ ہمیشہ درمیان میں پردہ رکھتے تھے، اپنا چرہ بھی نہیں وکھاتے تھے، جب ایک زمانہ گذر گیا اور طالب علم کا شوق دیکھا تو ایک مرتبہ پردہ ہٹا دیا، طالب علم نے دیکھا کہ شخ کا چرہ گدھے کی طرح ہے۔ شخ نے فرمایا۔ یابنی اُن تسبق الا مام فانی لما مو بی فی الحدیث استبعدت وقوعہ فسبقت طرح ہے۔ شخ نے فرمایا۔ یابنی اُن تسبق الا مام فانی لما مو بی فی الحدیث استبعدت وقوعہ فسبقت الا مام فصاد و جھی کما توی ۔ اے میرے بیٹے تم اہام سے ارکان میں آگے بڑھنے ہے بچو، جب میں نے یہ حدیث تی تھی تو میں نے اس کے وقوع کو بعید سمجھا تھا اور میں نے امام سے سبقت کی اس کی وجہ سے میرے چرہ کی یہ حالت ہوگئی جوتم دیکھر ہے ہو(مرقاۃ شرح مشکلوۃ جسم سے سبقت کی اس کی وجہ سے میرے چرہ کی یہ حالت ہوگئی جوتم دیکھر ہے ہو(مرقاۃ شرح مشکلوۃ جسم سے سبقت کی اس کی وجہ سے میرے چرہ کی یہ حالت ہوگئی جوتم دیکھر ہے ہو(مرقاۃ شرح مشکلوۃ جسم ۱۹ باب ماعلی الماموم)

ای بناپر مالا بدمند میں ہے۔و تسقد یہ مقتدی ازامام درار کان حوام است. یعنی ارکان میں مقتدی کا امام ہے آگے بڑھنا حرام ہے(مالا بدمند ص ٣٩) فقط واللہ اعلم۔

''نماز میں امام کے بقدرواجب پڑھ لینے کے بعدمقندی نے لقمہ دیاتو کیا تھم ہے'''
(سسوال ۹۹) نماز میں امام صاحب قرائت پڑھتے پڑھتے بھول گئے، بقدرواجب پڑھ چکے تھے پھر بھی پیچھے ہوئی یافاسد؟ لوناناواجب ہے اپنیں؟
مقتدی نے لقمہ دیا، امام نے لقمہ قبول کرلیا اور نماز ختم کی تو نماز تھے ہوئی یافاسد؟ لوناناواجب ہے یانہیں؟
(الجواب) امام قرائت پڑھتے وقت بھول جائے یارک یاجائے تو لقمہ دینے میں جلدی نہ کرے، بھول ہوتے ہی لقمہ دینے الاقمہ دینے کی کراہ نہ دیکھے، بقدر ضرورت دینا اور پول اٹھی مکروہ اور ممنوع ہے، امام کو بھی چاہئے کہ کس کے بتلانے کی (لقمہ دینے کی) راہ نہ دیکھے، بقدر ضرورت قرائت کرچکا ہوتو رکوع کر لے اور دوسری جگہ ہے پڑھی تھے ہے کہ امام کو لقمہ دینے سے اور امام کے لقمہ قبول کر لینے سے منہ کی کھی نماز فاسد یا واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔ والمصحب انھا لاتفسد صلواۃ الفاتح بکل حال و لا کو سلم المواج و ما یکرہ فیھا) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

امام نے سہواً سورہ فاتحہ یا سورت چھوڑ دی اوررکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی:

(سوال ۹۷) فرض یاواجب نماز میں امام سورہ فاتحہ یا سورت پڑھنا بھول گیارکوع میں یادآ یاتو کھڑے ہو کر آت پڑھی تواب دوبارہ رکوع کیا جائے یا نہیں؟ اور بحدہ ہموکر لینے نے نماز تھے ہوجائے گی؟ اگر دوبارہ رکوع کا اور بعد میں آنے والے نمازی نے اس رکوع میں امام کے ساتھ شرکت فر مائی تواس نے وہ رکعت پائی ایسا ہم جماجائے گا؟

(المجواب) صورت مذکورہ میں قر اُت کے بعد رکوع کر ناضروری ہے، نہ کرے گاتو نماز باطل ہوگی، رکوع کر کے اخیر میں جدہ سہوکر لینے سے نماز بھی ہوجائے گی، رکوع میں شامل ہونے والے مقتدی کی بیر کعت معتبر ہے، دہرانے کی حاجت نہیں ہے لیو تہذکر الف اتحہ او السورة حیث یعود وینقض رکوعہ لان بعودہ صارت قرات مالکل فرضاً والترتیب بین القراة والرکوع فرض فارتفض رکوعہ فلو لم یو کع بطلت ولو رکع دارکے درجل فی السرکوع الشانی کان مدر کا ذلک الرکعۃ النے (شامی ج ا ص ۲۳۷ باب الوتر وارکے درجل فی السرکوع الشانی کان مدر کا ذلک الرکعۃ النے (شامی ج ا

و النوفل)فقط و الله اعلم بالصواب.

#### دعاء قنوت بھول جانااوررکوع کے بعد پڑھنا:

(سوال ۹۸) امام نے وتر میں دعائے تنوت ہواُترک کر کے رکوع کیا، یاد آنے پردوبارہ کھڑے ہوکر دعائے تنوت پڑھی مگر دوبارہ رکوع نہیں کیا بلکہ سیدھا مجدہ میں چلا گیااور ہوکا مجدہ کر کے نمازختم کی وہ ادا ہوئی یانہیں؟ اگرامام دوبارہ رکوع کرے اور بعد میں آنے والا نمازی اس رکوع میں شامل ہوجائے تو وہ اس رکعت میں شامل ہونے والا سمجھا جائے گایانہیں؟

(الجواب) نماز حج بولی ، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، رکوع کے بعددعائے تنوت پڑھنے ہوگی عباطل نہیں ہوتا ،
مگررکوع میں جانے کے بعددعائے قنوت کے لئے کھڑا ، ونا غلط ہے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ، دعائے قنوت فوت ہوگئ ہوتا اس کے لئے محدہ مہرکافی ہے، دوسرے رکوع میں شریک ہونے والے کورکعت نہیں ملی۔ و لو نسیسہ ای القنوت شم تند کرہ فی الو کوع لایقنت فیہ لفوات محله و لا یعود الی القیام فی الا صح لان فیہ رفض المفرض للواجب فان عادالیہ و قنت و لم یعد الرکوع لم تفسد صلوته لکون رکوعه بعد قرأة تامة و سجد للسهو قنت او لا لزواله عن محله (در مختار شامی ج ۲ ص ۱۲۲ ، ۱۲۲ باب الوترو النوافل) و کما لو سها عن القنوت فرکع فانه لو عاد و قنت لا تفسد علی الا صح (فتح القدير ج اس م ۱۰۱) فقط و الله اعلم بالصواب.

### قعدہ اولی سہوا چھوٹ گیا پھر کھڑا ہوجانے کے بعدلوثا:

(سوال ۹۹) تمن با چار رکعت والی فرض یا واجب نماز میں قعد کا ولی مہوا تھے جائے اور سید ہے کھڑے ہوجائے کے بعد قیام (کہ جوفرض ہے) ترک کرک قعد ہ (جوواج ہے) میں بیٹھے تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟

(الجواب) قعد کا اولی چھوٹر کرسیدھا کھڑا ہوجائے۔ یاسید ھے کھڑے ہونے نے کر بیب ہوجائے پھرالتجیات پڑھنے کے لئے بیٹھے اسے فرض ترک کرکے واجب کی طرف لوٹنا لازم نہیں آتا ، مگرا وا نیگی فرض میں تا نیر لازم آتی ہے۔ جس کا تدارک بحد ہ ہو کہ تا ہے لہذا رائے اور تن یہے کہ نماز فاسم نہیں ہوتی ، بحدہ ہو کر تا پڑے گا البت ایسا کرتے اور تن کہ لوعاد فی موضع و جوب عدم الختافوا فی فساد خیس چاہے۔ قصد الشروع فیہ لا جل ما لیس مسلوات فصحح الشارح الفسادلت کامل الجنایة برفض الفرض بعد الشروع فیہ لا جل ما لیس بفرض و فی الممبتعی بالغین المعجمة انه غلط لانه لیس بترک و انما ھو تا خیر کما لوسها عن السور ، قور کع فانہ برفع الرکوع و بعود الی القیام و یقراً لا جل الواجب (البحر الوائق جا ص ۱۰ اباب سجود السهولکت و جو مساک المساد الخرباب الوتر و النوافل شامی ج ا ص ۲۲۳) فلو عاد الی القعود بعد ذلک تفسد عدم الفساد الخرباب الوتر و النوافل شامی ج ا ص ۲۲۳) فلو عاد الی القعود بعد ذلک تفسد صاحت الفرض الفرض لما لیس بفرض و صححه الزیلعی و قبل لاتفسد لکنه یکون مسیناً و بسجد لنا خیبو الواجب و هو الا شبه کما حققه الکمال و هو الحق بحر (در مختا مع شامی باب سجود السهو کا بسبحود المن باب سجود النا خیبو الواجب و هو الا شبه کما حققه الکمال و هو الحق بحر (در مختا مع شامی باب سجود

السهوج اص ٢٩٤) (ايضاً فتح القديرج اص ٢٥٥) فقط والله اعلم بالصواب

#### سلام پھيرنے ميں بھول سے دير ہوجائے:

(سوال ۱۰۰)نماز کے قعدہ اخیرہ میں تشہد دروداور دعا پڑھ کرسلام نہیں پھیرا،اس خیال ہے بیٹھارہا کے سلام پھیر چکا ہوں بعد میں یاد آیا کہ سلام نہیں پھیرا، یاد آتے ہی فورا سلام پھیر دیا درمیان میں مخالف نماز کوئی عمل نہیں کیا ہے تو میری بینماز سیجے ہوگئی یاواجب الاعادہ ہے؟

(المجواب) صورت مسئوله من كره مهوكرنا عائة الماموتاتو نماز صحح موجاتى ، كده مهونيس كياس لئة نماز واجب الاعاده ب'زادالفقير "مين ب وكذا لو آخر السلام بان ظن انه سلم واستمر قاعداً ثم علم انه لم يسلم فسلم (ص ٢٣) فقط والله اعلم بالصواب

### نماز برا صنے میں اندھا آ جائے تواس کورو کے یانہیں کیا حکم ہے؟:

(سوال ۱۰۱) رَوع سے انھتے وقت اندھا سامنے آجائے اس کو ہاتھ سے ہٹایا جائے تو نماز میں پھھ خلل واقع ہوگا؟ (السجسواب) صورت مسئولہ میں اندھے کورو کنے میں عمل کثیر نہیں ہوا ہے لہذا نماز ہوگئی اعادہ کی ضرورت نہیں (طحطاوی علیٰ مواقعی الفلاح ص ۲۱۵) (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

## بحالت اسلوة گلے میں شیری (مٹاس) ہوتو نماز میں کوئی خرابی آئے گی یانہیں؟:

(سوال ۱۰۲) سنت فجرگھرپڑھ کرخمیرہ کھایا بعد میں مجد پہنجااور جماعت میں شریک ہو گیا کلی کرنایا دندرہا، نماز میں گلے میں خمیرہ کی شیرینی محسوس ہوتی تھی تو نماز ہوئی یانہیں؟

(الجواب) جبخيزه مدين نيس صرف مضاس بى جة نمازيين كوئى خرابي ياف أنبين ، بدول حرب كادابه وكن اعاده كي ضرورت نيس و الصلوة فو جد كي ضرورت نيس و المحلوة فو جد حلاوتها في فيه و ابتلع عينها و دخل في الصلوة فو جد حلاوتها في فيه و ابتلعها لا تفسد الصلوة . يعن \_كوئى ميشى چيز كهائى اوراس كونگل ليا پُهر نمازين داخل ، و كيا (نماز كن نيت بانده لى) اب اس كي مشاس منديس بائى اول كونگل ليا تو نماز فاسر نبيس ، و گي رشامى ج ص ٥٨٣ باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### لڑکوں کی صف کے آگے سے گزرنا جائز ہے:

(سوال ۱۰۳) کڑکوں کی صف بڑی ہے۔ بڑے آ دمی کو اگلی صف میں شرکت کرنی ہے توبیلوگ کڑکوں کے آگے ہے جاکتے ہیں پانہیں؟

(الجواب) جب الكي صف ميں جگه موتواس كويركرنے كے لئے لؤكوں كي صف كے سامنے سے گزرنايز سے تواس ميں

<sup>(</sup>١) اومرمافي موضع مسجوده لا تفسد الخ فصل فيما لا يفسد الصلاة مرقاة ج ا ص ٨٩)

حرج مبيل جائزے۔(۱).

(سوال نہ ۱۰) کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس سنا میں ایک شخص نے مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ ایک رکعت پائی ، پھرامام کے سلام کے بعد دور کعتیں پوری کرکے آخر میں قعدہ کیا ایک رکعت کے بعد قعدہ نہیں کیا جیسا کہ عام قاعدہ ہے تواس کی نماز ہوئی یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) صورت مستولدين ايك ركعت كي بعد قعده كرنا عائة اويقضى اول صلاته في حق قرأة واخرها في حق قرأة واخرها في حق تشهد في حق قرأة واخرها في حق تشهد في مدرك ركعة من غير فجرياتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما (درمختار باب الامامة)

لین اگر کسی نے پہلی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا آخر میں کیا تجدہ سہو بھی تہیں کیا تو استحسانا نماز ادا ہوجائے کا فتو کی دیا گیا ہے۔ومن جسملتھا ما اشر نا الیہ انہ یقضی اول صلاته فی حق القرأة واخر ہا فی حق القعدة حتیٰ لو ادرک مع الا مام رکعة من المغوب فانه یقرأ فی الرکعتین الفاتحة والسورة ویقعد فی اولهما لا نها ثنا ثبة ولو لم یقعد جاز استحساناً لا قیا ساولم یلزمه سجود السهود لو سهواً لکونها

الصغرب يقرأ في الركعتين اللتين سبق بهما السورة مع الفاتحة ويقعد في اولهما لا نه يقضى اول المغرب يقرأ في الركعتين اللتين سبق بهما السورة مع الفاتحة ويقعد في اولهما لا نه يقضى اول صلاحه في حق القرأة واخرها في حق القعدة ولكن لو لم يقعد فيها سهواً لا يلزمه سجود السهود لكو نها اولى من وجه (صغيرى ص ٢٣٠. ١ ٢٢ ايضاً) (قرء وتشهد بينهما) قال في شرح المنيه ولو لم يقعد جاز استحساناً لا قياساً ولم يلزمه سجود السهود لكون الركعة اولى من وجه النح (شامى بياب الا مامة ج اص ٥٥٨) الكنائية من وجه النح جندباً ومسروقا ادركاركعة يعنى عن صلاة المغرب فقرأ جندب ولم يقرأ مسروق خلف الا مام فلما سلم الا مام قاما يقضيان فجلس مسرق في الثانية والثالثة وقام جندب في الثانية ولم يجلس فلما انصرف تمذكر اذلك فاتيا ابن مسعود فقال كل قد اصاب اوقال كل قد احسن واصنع فلما انصرف تمذكر اذلك فاتيا ابن مسعود فقال كل قد اصاب اوقال كل قد احسن واصنع كما يصنع مسروق رواه الطبراني في الكبير با سانيد بعضها ساقط منه رجل وفي هذا الطريق جابر كما المنحمي والا كثر على تضعيفه (مجمع الزوائد ج اص ١٦٠١) حضرت والناسيد المخرب والمناسوب الكثر على تضعيفه (مجمع الزوائد ج اص ١٦٠١) حضرت موالانا ميدامغر المام ومني والا كثر على تضعيفه (مجمع الزوائد ج اص ١٦٠١) حضرت موالانا ميدامغر المام ومني والا كثر على تضعيفه (مجمع الزوائد ج اص ١٦٠١) حضرت موالانا ميدامغر المناسوب المنا

''فتوی سیدنا ابن مسعود ''استفتاء۔ ہم دونوں نے مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ ایک رکعت پائی تھی ، امام کے سلام کے بعد ہم دونوں اپنی فوت شدہ رکعتوں کوادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ مسروق ایک رکعت پڑھ کر التحیات پڑھنے کے لئے بیٹھے (اور پھر ایک رکعت کے بعد دوسری مرتبہ التحیات پڑھ کرتمام کی ) لیکن جندب صرف اخیری رکعت پڑھ کر بیٹھے اب فر مائے کہ کس کافعل درست تھا؟

<sup>(</sup>١) وفي القنية قام في آخر صف وبينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل ان يمربين يديه ليصل الصفوف لأنه سقط حرمة نفسه فلا تاثم المار بين يديه الخ شامي باب الا مامة مطلب في الكلام على الصف الا ول ج. ١ ص ٥٣٣ .

(السجبواب) تم دونوں نے بہتر کیا( یعنی نماز دونوں کی اداہوگئی) کیکن میں اے پیند کرتا ہوں کہ سروق کے مانند نماز پڑھو( یعنی آیک رکعت کے بعدالتحیات پڑھوں )

#### شرح:

دورگعت کے بعد چونکہ بیٹھنا واجب ہے لہذا ایک رکعت امام کے ساتھ اور ایک تنہا پڑھ لینے کے بعد التحیات کے لئے بیٹھ جائے لیکن اگر ایک رکعت تنہاادا کرنے کے بعد ند ہیٹھا بلکہ صرف اخیر بی میں بیٹھا جیسا کہ صورت مسئولہ میں جندب نے کیا تھا تب بھی ٹماز ادا ہو جائے گی اور مجد ہُسہولا زم نہ ہوگا ( فقاوی محمدی ص ۸۷ ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### تعدادر كعت ميں شك ہوجائے:

(سوال ۱۰۵) امام کونماز میں شبہ واکہ پہلی رکعت ہے یادوسری ایسے موقع پرامام کامقتہ یوں کی طرف خیال کرنا کہ اگر مقتدی کھڑا ہوتو امام بھی کھڑا ہواور مقتدی بیٹھ جائے تو امام بھی بیٹھ جائے ۔اس طرح اپنی ملطی کی اصلاح کرے ق نماز ہوگی یانہیں؟

(العبواب) نماز درست ہوجائے گی اعادہ یا بحدہ سہو کی ضرورت نہیں ( فناویٰ عالمگیریین اص ۲۹۷ )

### قعدة اخيره مين امام فوت موكيا تو كياحكم ہے؟:

(مسوال ٢ • ١ ) فعدة اخيره مين امام فوت ،و كيا تو مقتديون كي نماز كا كيا تقلم هيه؟ بينوا توجروا\_

(الجواب) اس صورت میں نماز باطل ہوجائے گی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔

بقى من المفسدات ارتداد بقلبه وموت (درمختار) (قوله موت) اقول تظهر ثمرته في الامام لومات بعد القعدة الاخيرة بطلت صلوة المقتدين به فيلزمهم استينا فها لبطلان الصلوة بالموت بعد القعدة قد ذكر الشنبلالي من جملة المسائل التي زاد ها لخ (شامي ص ٥٨٨ ج ا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ) فقط و الله اعلم بالصواب.

### تمازشروع ہونے کے بعد کسی کے توجہ دلانے پرمکبر کا تکبیر کہنا:

(سوال ۱۰۷) جس وفت نمازشروع ہوئی اس وفت مکبر کی ضرورت نہیں تھی ،اس لئے مکبر نے تکبیر نہیں کہی ایک رکعت ہونے کے بعد کسی نے چھھے ہے کہا کہ امام صاحب کی آ واز نہیں آ رہی ہے اس پر گوئی آ دمی تکبیر کہنا شروع کر دے تو جولوگ مکبر کی تکبیر پررکوع سجدہ کریں ان کی نماز ہوگی یانہیں؟ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ے نماز فاسد ہوجاتی ہے تو سے چھے ہے یانہیں؟ بمینوا تو جروا۔

(البحواب) تنی نے کہا''آ واز نبیں آرہی ہے'اس پر کسی خص کوخیال آیا کدواقعی مکبر کی ضرورت ہےاورا ہے اس خیال پر تکبیر کہنا شروع کردے تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی کہ وہ اپنے خیال پڑمل کر رہا ہے کہ جس طرح باہر ہے کوئ شخص نمازی کولقمہ دے اور نمازی کواپنی غلطی کا احساس ہوجائے اور اپنی یاد ہے، صلاح کرلے تو اس ہے نماز فاسد نہ ہوگی۔فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

### نمازظهر میں چوتھی رکعت پر قعدہ نہ کرے اور یا نج رُلعت پڑھ لے:

(سسوال ۱۰۸) ہمارے یہاں امام صاحب نے نمازظہر میں دورکعت تو ٹھیک پڑھی چرتیسری رکعت میں امام صاحب قعدہ میں بیٹے لیکن کسی نے بھی لقہ نہیں دیا۔ امام صاحب التحیات پوری کر کے چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوئے اور چوتھی رکعت کے بعد قعدہ کئے بغیر پانچویں رکعت کے لئے کھڑے ہوگئے پانچویں رکعت ہوئے ہی ہوگئے یا نچویں رکعت پوری کر کے قعدہ کیا اور سلام پھیر کرنماز پوری کی تو مقتدیوں نے کہا کہ امام صاحب پانچ رکعت ہوئی ہیں نماز لوٹائے۔ تو امام صاحب بانچ کہا کہ کہا کہ تعدہ سہوتھی نہ کیا ہوتا تب بھی نماز ہوجاتی کہ بیائے جار کعت پڑھی ہی نہاز ہوجاتی کہ جائے جار رکعت کے یانچ رکعت پڑھی ہیں کیا نہ ہوئی یا نہیں؟

(المسجسواب) صورت مسئولہ میں فرض ظہرادانہیں ہوا۔اعادہ ضروری ہے۔ چوشی رکعت کے بعد قعدہ فرض تھااس صورت میں تجدہ سبوکافی نہیں ہے۔''ا التب اگر چوشی رگعت کے بعد قعدہ کرلیا ہوتا ، پھر کھڑے ہوکر پانچویں رکعت پڑھتے یا پانچویں رکعت میں کھڑے ہوگئے تھے تو سجدہ سے پہلے بیٹھ جاتے تو ان صورتوں میں جدہ سہو کافی ہوسکتا تھا۔فقطواللہ تعالی اعلم بالصواب۔

جمائی لیتے ہوئے آ وازنگلی اورا یک دوحرف ظاہر ہوجاویں تو کیااس سے نماز فاسد ہوگی؟: (سےوال ۱۰۹)نماز میں ایک مخص نے جمائی (جسے گجراتی میں بگاسا،اباسا کہتے ہیں) لیاور جمائی لیتے وقت آ داز نکلے جس سے ایک دوحرف ظاہر ہوجادیں تواس سے نماز فاسد ہوجائے گی پانہیں؟ بینولتو جروا۔

(المجواب) مجبوری کی وجہ ہے جمالی کی ہواوراحتیاط کرتا ہو کہ آ واز نہ نکلے تو معاف ہے اورا گراس میں احتیاط نہ کرتا ہو اور بےاحتیاطی کی وجہ ہے آ واز نکلے اور حروف پیرا ہوں تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (عمدۃ الفقہ ص۲۵۲ج۲)

ورمختار شرب: \_ يفسدها ... (والتنحنح) بحرفين (بلا عذر) اما به بان نشأمن طبعه فلا (او) بلا (غرض) صحيح فلو لتحسين صوته او ليهتدى امامه او للاعلامه انه في الصلواة فلا فساد على الصحيح (درمختارج اص٥٧٨ باب ما يفسد الصلواة وما يكره فيها ) فقط والله اعلم بالصواب

تدارك زلة كي صورت مين صحت صلوٰ ة وعدم فساد كاحكم:

(مسوال ۱۱۰) تدارک زلت کے بعد صحت صلوٰ ۃ وعدم صحت کے متعلق فقہائے کرام کی دورائیں ہیں۔

پہلی رائے:۔

تدارک ہے بھی نماز فاسدر ہے گی اور واجب الاعادہ ہے۔ وہبانیہ میں ہے۔

 <sup>(</sup>١) والقعدة الاخيرة فرض في الفرض والتطوع حتى لو صلى راحتي ولم يقعدفي آخر هما وقام و ذهب تفسد صلاته
 كذا في الحلاصة الباب الرابع في صفة الصلاة الفصل الاول في فرائض الصلاة

#### وان لىحىن القارى واصلح بعده اذا غيسر السمعنى الفساد مقرر

قَادِيَ كَامْلِيسٌ الرِبِ-سئلت عمن لحن في الصلواة لحناً يغير المعنى ثم اعاد ما لحن فيها ، صحيحاً هل تفسد صلاته.

(قالجواب) ان صلاته تفسد بذلك وان اعاو وقد اشار اللي المحملة الوهبائية بقولدوا في المخالفة السارحها الشر نبلالي: صورتها: المصلى اذا لحن في قراء ته لحناً يغير المعنى كفتح لام "الضالين" لا تجوز صلاته وان اعاد بعد ها على الصواب. والله اعلم اه.

قاضى خان كمندرجدؤيل جزئيه يجمى اس كى تائيد موتى بـ

ان اوادان يقرء كلمة فجرى على لسانه شطر كلمة اخرى فرجع وقرأ الأولى او ركع ولم يتم الشطر ان قرأ شطراً من كلمة لوأتمها لا تفسد صلاته بشطرها وللشطر حكم الكل هو الصحيح اه (فتاوى قاضى خان بر حاشيه عالمگيرى مطبوعه امير يه مصر ١٥٣/١ في فصل قراءة القرآن خطأ وفي الا حكام المتعلقة بالقراءة)

#### دوسرى رائ:

حضرت والا کی اس سلسلہ میں کیارائے ہے۔ملل ارقام فرمائیں۔والسلام۔

سائل (مولانا) سعیداحمہ پالن پوری۔ دارالعلوم اشر فیہ (سورت) ۲۰مئی ۱<u>۹۷۶ء۔</u> مائل (مولانا)

(الجواب) ال فتم كى تلطى اورنعز شول ساحتراز نائمكن برخصوصاتر اوت ميں اگر صلاح كے بعد بھى فساد كا تكم قائم ركھا گيا تو نا قابل برداشت تكى لازم آئے كى لهذا دفع اللحرج اور عموم بلوى كے پيش نظر مفتى كو صحت صلوة كا قول اختيار كرنا جائے ۔ ذكر فى الفوائد لو قرأ فى الصلوة بحطا فاحش ثم رجع وقرأ صحيحاً قال عندى فصلوته جائزة (فتاوى عالمگيرى ص ا ۵ ج ا)

#### مستلد

ان الصلواة اذا جازت من وجوه فسدت من وجه يحكم بالفساد احتياطاً الا في باب

القراءة لان للناس عموم البلوي كذا في " الظهيريه."

#### ذكر في الفوائد:

لوقر في الصلو ةبخطأ فاحش ثم رجع وقراء صحيحاً قال عندى صلوته جائزة انتهى (الفتح الرحماني في فتاوى السيد ثابت ابي المعاني الاستاذ الفقيه المحدث مولانا الشيخ حامد مرزا الفرغاني النمنكاني نزيل المدينة المنورة ص ١٢٣)

اور مجموعه فتأوى سعدىيە ميں ہے:۔

(سوال) شخص درنماز. تصلى ناراً حامية في جنة عالية تسقى من عين انيه في خوانده نماز سيح شديانه؟ ... من صحمت في لمذ

(الجواب) ثمار محيى شدقى أمضم ات ذكر في الفوائد ولو قرأ في الصلوة بخطأ فاحش ثم رجع وقرأ صحيحاً قال عندي صلوته جائزة انتهى (ص۵۲)

(سوال ) قراءت میں امام نے ایک غلطی کی۔جس سے معنی بدل گئے لیکن مقتدی کے بتلانے سے غلطی درست ہوگئی تو نماز ہوگئی پانہیں؟

(السجواب) جب مقتدی کے بتلانے سے چھے پڑھ لیا تو نماز ہوگئی۔ (کتاب عمادالدین مرتبہ مُولا نا ابوالقاسم رفیق دلا دری ص ۱۹۳ یا کتان)

اگریسی نے قراءت میں کھلی ہوئی غلطی کی ۔ پھرلوٹا کرسیجے پڑھاتواس کی نماز جائز اور درست ہے۔ (۱) (عمد ۃ الفقہ مولفہ حضرت مولا ناسیدز وارحسین شاہ صاحب مدخلائی ۔ ساج ۲ پاکستان ) فقط۔وا للّٰداعلم بالصواب.

بييثاب كي شيشي جيب مين ركه كرنماز پڙھ لي تونماز ہوگي يانہيں؟:

(سوال ۱۱۱) ایک شخص کی جیب میں ایک شینشی تھی جس میں پیشاب تھاٹمیٹ کرانے کے لئے لے جارہاتھا، نماز کاوفت آ گیااوراس نے بھول سے جیب میں شیشی ہونے کی حالت میں نماز پڑھ کی شیشی بالکل بندتھی تو نماز ہوگئی یا لوٹانا ضروری ہے؟ بینواتو جروا۔

(البجواب) صورت مسئوله مين نمازنيس مولى واجب الاعاده ب، بيحامل نجاست بـاويعد حاملاله (اى النجواب) صورت مسئوله مين نمازنيس مولى واجب الاعاده ب، بيحامل نجاست بـاويعد حاملاله (اى النجوب ، النجاسة) (در مختار مع الشامى ج اص ٣٤٣، باب شروط الصلوة)

عمدة الفقد میں ہے: (۵)اگر وہ نجاست اپنے معدن سے الگ ہوتو خواہ وہ کسی چیز میں بند ہونماز کی مانع ہوگی ، پس اگر کسی شخص نے اس حال میں نماز پڑھی کہ اس کی آستین یا جیب میں ایک شیشی ہے جس میں شراب یا پیشاب ہے تو نماز جائز نہ ہوگی خواہ وہ بھری ہوئی ہو یا نہ ہوا دراگر چہاس شیشی کا منہ بند ہو، کیونکہ وہ شراب یا پیشا ب اینے معدن (جائے بیدائش) میں نہیں ہے (عمدۃ الفقہ ص ۲۳ ج) فقط والٹداعلم۔

 <sup>(</sup>۱) ذكر في الفوائد لو قرء في الصلاة بخطا فاحش ثم رجع وقرء صحيحا قال عندي صلاته جائزة في وكذلك
 اعراب فتاوئ عالمگيري الباب الخامس في زلة التاري ج. ١ ص٨٨.

### بلاتحرى نمازير صنے كے بعد قبلہ يرمطلع مونا:

(سوال ۱۱۲)مطبوع مجتبائی بہتی زیور حصد دوم ص اقبله طرف منه کرنے کے بیان میں اور پیشتی ثمر حصد اول ص ٦٢ وص ٦٤ نماز کی شرطوں کے بیان میں ہے کہ' اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا کدھر ہےاور نہ وہاں کو کی ایسا آ دی ہے جس سے بوجھ سکے تواہیے دل میں سوچے جدھر دل گواہی دے اس طرح پڑھ لیوے اگر ہے سوچے پڑھ لیوے کی تو نماز نہ ہوگی ،اگر بعد میں معلوم ہوجائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف پڑھی ہے تب بھی نماز نہیں ہوئی۔'' لیکن اختری بہنتی زیورمکسی میں ہے کہ''لیکن اگر تھ، میں معلوم ہوجائے کہ ٹھیک قبلہ ہی کی طرف پڑھی ہے

تونماز ہوجائے گی (حصہ ج ۲ص ۱۹)

سوال میہ ہے کہ بہتنی زیورمطبوعہ محتبائی اور بہتنی شمر میں جو ہے کہ''نماز نہیں ہوئی ،اوراختری بہتنی زیور میں جو ہے کہ'' نماز ہوجائے گی'ان دونوں مسکوں میں سیجے کیا ہے جوالہ سمیت جواب دے کرممنون کریں۔ (الجواب) اختری بہتی زیورعکی میں جولکھا ہے وہ سیجے ہے ،تورالا بیناح میں ہے وان مٹسوع بالا تحر فعلم بعد فراغته انه اصاب صحت وان علم باصابته فيها فسدت (نور الا يضاح ص ٦٩ باب شرو الصلوة واركانها)(درمختار مع الشامي جلد نمبر ١ ص ٥٠٥ باب شروط الصلاة)

ترجمه: اوراگر بلاتحری ( سوچے سمجھے بغیر ) نمازشروع کر دی پھر بعد فراغت نمازمعلوم ہوا کہ ٹھیک قبلہ رخ نماز پڑھی ہے تو نماز سیجے ہوگئی ،اور دوران نمازعلم ہوا کہ ٹھیک قبلہ رخ نماز پڑھ رہاہوں تو نماز فاسد ہوجائے گی ( جیسا کہ متیمم درمیان نمازیانی پر قادر ہوتو نماز توٹ جاتی ہے ) فقط والٹداعلم بالصواب \_

### کھانے کے بعد بلاکلی کئے نماز:

(سے وال ۱۱۳) فجر کی سنت کے بعد خمیرہ کھا کرم جدنماز پڑھنے گیا، کلی کرنا بھول گیااور نماز میں شامل ہو گیا، حالت نماز میں خمیرہ کی مٹھاس کااثر گلے میں محسوں ہواتو نماز ہوئی یانہیں؟

(البحواب) جب منه میں خمیر خبیں صرف مٹھاس کا اڑ ہے تواس ہے نماز میں کوئی خرابی نبیس آئی بلاتر دد نماز سیجے ہوگئی، اعاده كي شرورت تهيس، شامي ميں ٢- و لـو اكل شيئاً من الحلاوة و ابتلع عينها فد خل في الصلوة فو جد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته . ليني يميني كها كرطق مين اتاردي دراتحاليك منه مين مشاس كااثر مَبْهِي بِاتِّي جِاسِ كِنْكُل لِينِ عِنْمَاز مِينِ فسادَنْبِينِ آئِ گا- (شامى ج اص ٥٨٣ بياب ميا يفسد الصلاة وما يكره فيها)فقط والله اعلم بالصواب.

#### حالت نماز میں بچہنے ماں کادودھ فی لیا:

(سوال ۱۱۴)عورت نماز پڑھے رہی تھی جب قعدہ میں بیٹھی تو بچہنے اس عورت کا بپتان منہ میں لےلیااور چو نے لگا اس عناز میں کوئی خرابی آئے گی؟

(البحواب) صرف بيتان منه ميں لينے ہے نماز ميں فسادنييں آتا،البتة اگر دودھ پيا ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی، فتاوی

عالمكيرى شي ب،صبى مص شدى امرأة مصلية ان خرج اللبن فسدت والا فلا لانه متى خرج اللبن يكون ارضاعا وبدونه لا كذا في محيط السرخسى (ج اص ١٠٢ باب ما يفسد الصلاة ر... يكره فيها فصل في الاستخلاف)فقط والله اعلم بالصواب.

### خوش الحانی ہے نماز میں گریہ طاری ہونا:

(سوال ۱۱۵) امام كي قرأت سنف الماريس وازكريطاري موتونماز موكي يانبيس ؟ بينوتوجروا

(الحواب) الدّت الى كَنُوف اورجَهُم كَتَذَكَره عَهُما زَمِين رونا آ و عاس عَمَا زَفَا سَرُمِين بوتى ـ لا تفسد بحصولها من ذكر جنة او نبارا تفاقاً لد لا لتها على الحشوع اى الخوف من الله تعالى الواحد القهار (طحطاوى ص ١٥١ باب مايفسد الصلاة) بال سرف خوش الحائي كسب رونا آ و عنو تماز من فساد آ عكا ـ فيلو اعجبته قراء قالا مام فجعل يبكى ويقول بلى او نعم او آرى لا تفسد سراجيه لدلالته على الخشوع قال الشامى رحمه الله تعالى افادانه لو كان استلذاذا بحسن النغمة يكون مفسدا (شامى ج اص ١٢ وص ٢٢٠ باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها) فقط والله اعلم بالصواب

عشاء كى نماز مين آخرى قعده نبيل كيااور جهر كعت نماز پر هادى تو فرض

#### نمازاداهونی یانهیں؟:

(سوال ۱۱۲) عشاء کی نماز میں امام صاحب چار رکعت پڑھا کر بغیر قعدہ کئے گھڑے ہوگئے ،مقتدیوں نے لقمہ دیا، پھر بھی نہیں بیٹھے اور چھٹی رکعت پڑھ کر بیٹھے، تبدہ سہو کیا، اور سلام پھیرا۔ کیا نماز فرض عشاء بھے ہوگئی؟ (البحواب) نماز عشاء میں پہلا قعدہ واجب ہاس کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کر لینے ہے نماز ادا ہوجاتی ہے، لیکن دوسرا قعدہ فرض ہے ،اس کے خچھوٹ جانے پر سجدہ سہو کافی نہیں ہوتا، لہذا صورت مسئولہ میں نماز عشا نہیں ہوئی ، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، یہ چھر کعتیں نفل ہوگئیں۔ (۱) فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ۸ ذی قعد موجے یا ھے۔

حالت نماز میں امام صاحب کے طلق میں مکھی اتر گئی اس کا حکم:

(سوال ۱۱) دوران نماز امام صاحب کے طلق میں مکھی اتر جائے اور باوجود کھنگھارنے کے نہ نکلے اور طلق سے بیجے اتر جائے تواس صورت میں نم از سجیح ہوجائے گی یا اعادہ ضروری ہے؟

(الجواب) عامد أومصلياً ومسلماً : سورت مسئوله بين نماز سيح بوجائ كاعاده ضرورى نبين ولو اكل ما بين اسنانه لا تفسد لانه لايمكن الاحتراز عنه ولهذا لا يبطل به الصوم الخ (عيني شرح باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها كنز . ج اص ٣٣)

<sup>(</sup>۱) الماعن القعود الاول من الفرض ولو عمليا اما نفل فيعود مالم يقيد بالسجدة ثم تذكر عاداليه .... مالم فيستقم قائما في طاهر الرواية وهو الا صح والا اي وان استقاما قائمالا يعود لا شتغا له بفرض القيام وسجه للسهو .... ولو سها عن القعود الا خير قيدها سجدة عامدا او نا سيا أوسا هيا او خطأ تحول فرضه نفلا برفعه الجبهة عند محمد وبه يفتي در مختار على هامش شامي ج اص ٢٩٧ ـ ٢٩٩ باب سجود السهو .

او دخل حلقه اى حلق الصائم ذباب او غبار وهو اى والحال انه ذاكر لصومه لعدم استطاعة الامتناع عنه فاشبه الدخان الخ . (عنى شرح كنز باب مايفسد الصوم وما لا يفسده ج ١ ص ٨٨)

اس ہے معلوم ہوا کہ بحالت نمازیا بحالت صوم مکھی بلا ارادہ حلق میں چلی گئی تو مفسد نہیں ہے ، اس سے احتر ازمشکل ہے۔اور بیشل غبار ودِ خان کے ہے۔فقط واللّٰہ اعلم بالصواب۔ ۲ جمادی الثّانیہ ۱۳۸۵ھ۔

### نماز كى حالت ميں وساوس آئيں ان كاعلاج:

(سسوال ۱۱۸) آج کل عام طورے دیکھاجا تا ہے کہ جینے لوگ بھی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں ان کے دماغ میں متم مسم کے خیالات آتے ہیں ،اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جوان کو دور کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر ناکام ہوتے ہیں ،توان کی نماز ہوتی ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(البحواب) حامداومصلیا و مسلما فی خطرات کادل میں آنا انسانی اختیارے باہرے، لہذااس نماز میں کچھافصان نہیں آتا، البتہ خطرہ کوخود قائم کرنا اور دل میں لانا اور اس سے دلچین لینا بیشک براہے، ایک صحافی نے آتخضرت سے اس کی شکایت کی تھی تو فر مایا کہ تم ان خطرات کی طرف مطلق النفات نہ کرواور اپنی نماز میں لگے رہو، لہذا اگر خطرہ آجائے تواس کی طرف توجہ منعطف کرے، خطرہ کی وجہ آجائے تواس کی طرف توجہ منعطف کرے، خطرہ کی وجہ آجائے تواس کی طرف توجہ منعطف کرے، خطرہ کی وجہ والے تواس کی طرف اپنی توجہ منعطف کرے، خطرہ کی وجہ والے تواس کی طرف اپنی توجہ منعطف کرے، خطرہ کی وجہ والے تواس کی طرف توجہ منعطف کرے، خطرہ کی وجہ والے تواس کی طرف توجہ منعطف کرے، خطرہ کی وجہ والی میں میں مناز کو برکار سمجھے اور چھوڑ

بیٹے تو شیطان اپنے مقصد میں کا میاب ہوجائے گا: حضرت عثمان بن ابی العاص نے آنخضرت کے کی خدمت میں آئے کرعوض کیایا رسول اللہ! شیطان نماز میں آئر مجھے حائل ہوجا تا ہے، یہاں تک کہ پڑھنے میں بھی شک ڈال دیتا ہے ، ایے موقع پر کیا کروں؟ آپ کے فرمایا اس شیطان کا نام' خزب' ہے تم جانو کہ وہ آگیا ہے تو خدا ہے بناہ جا ہو اور تین مرتبہ با کمی طرف یعنی قلب کی جانب ترتکار کو ، حضرت عثمان بن ابی العاص نے فرمایا کہ میں نے ایسا کیا تو الحمد للداس ممل کی برکت سے حق تعالی نے اس وسور کو دفع کیا۔

وعن عثمان بن ابى العاص قال قلت يا وسول الله ان الشيطان قد حال بينى وبين صلوتى وبين صلوتى وبين صلوتى وبين قرأتى يلبنسها على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فاذهبهالله عنى رواه مسلم (مشكوة ص 9 ا باب الوسوسة)

لاحول و لا قوة الا بالله العظيم رئيسة رئي الله عليه وسوت دفع مول كرانشا الله تعالى المنظم بالسواب ٢٩٥ رئين الاول ٢٨٥ الهدء

#### نماز كے لئے جگانا:

(سوال ۱۱۹) ہمارے محلّہ میں لوگ رات کو دیرے سونے کی وجہ ہے سیج کو فجر کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے اس لئے ہمارے یہاں صبح کی اذان کے بعد چند آ دمی محلّہ میں گشت لگا کرلوگوں کو جگاتے ہیں اور نماز کی طرف بلاتے ہیں اس طرح جماعت میں تقریباً سود ۱۰ وی شریک ہوجاتے ہیں۔اگراس طرح بیدارنہ کیا جائے تو پچیں ۱۵ ہے ہیں۔ اگراس طرح جماعت میں اقری ہوئے ہیں۔ اگراس طرح بیدارنہ کیا جائے ہیں کہ لوگوں کواس طرح نماز کے لئے اٹھانا گناہ ہے تو شریعت کا کیا تھم ہے ؟ اور اشحے والحات ہے ہو الجات تحریفہ ما کیں۔ بینوا تو جروا۔ازسورت۔
(المدجو اب) اصل تھم یہی ہے کہ تھو یب (اذان کے بعداعلان) مگروہ ہے کہ اذان کافی ہے۔اذان کے بعداعلان کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ اس سے اذان کی اہمیت کم ہوجاتی ہے۔ مگرافسوس کہ خدائی بلاوہ "حسی عملی الصلواۃ ، حسی طلبی الفلاح" کی مسلمان پرواہ نہیں کرتے اس لئے بعض علماء نے غافلوں کی تنبیہ کے لئے اجازت دی ہے۔ مجالس الا براد میں ہے۔

رں یعنی بیمروت ہے بہت بعید ہے کہ جنگل کے چرندو پرندتو یاد خدا میں مشغول ہوں اور میں (انسان اور ' مسلمان ہوکر۔۔۔۔۔اللّٰہ ورسول ﷺ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ) غافل پڑار ہو<sub>۔۔</sub>

خیرے کن اے فلال وغنیمت شار عمر زال پیشتر کہ بانگ برآید کہ فلال نماند

(بس الشخص نیکی میں مشغول رہ اور زندگی کوغنیمت جان اس سے پہلے کہ (گلی کو چوں میں تمہارے لئے ) اعلان ہو کہ فلال مرگیا (گلستان) فقط واللہ اعلم بالصواب ہے جمادی الاخریٰ کے ۱۳۹۷ھ۔

تہجد پڑھنے والے کی لوگ افتداء کرلیں تو کراہت کے ذمہ دارکون ہیں؟:

(سے وال ۱۲۰)امام صاحب حافظ قرآن ہیں۔اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس وقت تہجد میں تین سپارے پڑھتے ہیں اور دوسرے دومعتکف مقتدی ہوتے ہیں مگر بھی بھی دوسرے اورلوگ بھی شریک ہوجاتے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں؟اگر

ے وال کے ذمہ دارکون میں؟ بینواتو جروا۔

(العجواب) آگرامام صاحب کی صراحة یا کنایة یااشارة اجازت کے بغیرلوگ شریک ہوگئے۔تو کراہت کے وہ ذمہ دار ہیں کیکن امام صاحب کو جا ہے کہ مسئلہ بتلا کرشر یک ہوئے ہے روگ دیں وربندامام صاحب کراہت کی ذ مہدداری ہے سبكديش شهول گےولو اقتىدى بــه واحد او اثنان ثم جاء ت جماعة اقتدوا به قال الر حمتى ينبغي ان تسكون السكراهة عملي المتاحوين. يعني لقل پڑھنے والے كى ايك دؤآ دميوں نے اقتداء كى پھردوسر لے لوگ شر یک ہو گئے تو علامد حمقی فرماتے ہیں کہ کراہت کے ذمہ دار پیجھے آئے دالے ہیں۔ (شسامسی ج ا ص ۱۹۳ مطلب كراهبة الا قتىداء في النفل على سبيل التداعي وفي صلاة الرغائب)فقط والله اعلم بالصواب.

ایک مقتدی کو با ئیں طرف یا پیچھے کھڑار کھے تو کیا حکم ہے؟: (سِبوال ۱۲۱)اگرمقتدی ایک ہوتواہے دائی طرف کھڑار کھنے کے بجائے پیچھے کھڑا کرے یابائیں طرف تو نماز · جوگ یا نبیس؟ بینوا تو جروا\_

(الجواب) نمازتو ہوجائے گی مگرخلاف سنت ہونے کی دجہ ہے اسامات کا مرتکب ہوگا۔ حتیٰ لو صلی فی یسارہ او خلفه جازو يكون مسيئاً لمخالفة السنة (عيني شوح كنزالدقائق ج. ١ ص ٣٩ باب الا مامة) فقط والله اعلم بالصواب.

#### ز بردستی صف اول میں جگه کرنا:

(سے وال ۱۲۲)زیداذ ان ہوتے ہی مسجد میں حاضر ہو کرصف اول میں بیٹھ جاتا ہے۔اور بکرمسجد میں آگر آخری صف میں بیٹھتا ہے۔اورا قامت کے وقت جب زید وغیرہ صف بندی کرتے ہیں تو بکر آخری صف ہے تمام صفول کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں زید کی بغل میں زبروئ واخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ زیر اس کو کہتا ہے کہ بیتر کت نازیبااورخلاف شریعت ہے اگر حمہیں پہلی ہی صف کی فضیات حاصل کرنا ہے تو پہلے ہی آ کر بیٹھ جانا جا ہے مگر بکرنہیں مانتاتة بكركانيغل شرعاً كيساب؟ بينواتة جروا\_

(السجواب) جب نمازی مجدمیں نماز پڑھنے کے ارادے سے جائے تو شروع ہی ہے پہلی صف میں یا جہال جگہ ملے بیشے۔آ گے کی صفول میں مبلہ ہوتے ہوئے پیچھے بیٹھنااور بعد میں و صکے بازی کر کے پہلی صف میں کھس جانا نمازیوں كُوايذا ﴾ بنجانا به اوربيحرَّات نازيبااور بخت مكروه ب\_ · (١) فقط و الله اعلم بالصواب

مقتدی امام سے پہلے سلام پھیرد سے تو کیا حکم ہے؟ (بسوال ۱۲۳) کوئی شخص امام ہے پہلے سلام پھیرد ہے تو نماز ہوگئی یا ناقض واجب الا داء ہوئی ؟ یا پھرامام کے ساتھ

 <sup>(</sup>١) قبال في المعراج الا فضل أن يقف في الصف الآخر أذا حاف أيذا ء أحد قال عليه الصلاة والسلام من ترك الصف الاول مخافة ان ينو ذي مسلما اضعف له أجر صف الاول وبه أخذ ابو حنيفةو محمد شامي مطلب في الكلام على الصنف الأول ج أ ص ٥٣٢.

دوباره سلام پھيرے؟ بينوالو جروا\_

(الجواب) بلاعذر شرق مقتری امام بی پیلے سلام پیمرو نواگر چی نماز ہوجائے گی گر کر وہ ہوگی اے جائے کہ امام کے ساتھ دوبارہ سلام پیمرے در مختار یس ہے۔ ولو اتسمه فیل امامه فتحلم جازو کرہ (وله ولو أتمه ) ای لو أتم الموتم التشهد باء ن اسرع فیه وفرغ منه قبل اتمامه فاتی بما یخرجه من الصلوة کسلام او کلام اوقیام جاز ای صحت صلاته لحصوله بعد تمام الا رکان لا ن الا مام وان لم یکن اتم التشهد لکنه قعدہ قدره الان المفرض من القعدة قدر اسرع ما یکون من قرائة التشهد وقد حصل وانما کرہ للمو تم ذلک لتر که متابعة الا مام بلا عذر فلو به کخوف حدث او خروج وقت جمعة او مرور ماربین یدیه فلا کراهة (درمختار مع الشامی ج الص ۹۰ ۳ صدت الصلوة) فقط والله اعلم بالصواب

نمازیوں کی صف اول کے آگے بڑھانے پراشکال اوراسکا جواب!

(سوال ۱۲۴) مرم وكترم محذوم عالى جناب مفترت مفتى صاحب زيدت معاليد السلام عليكم ورحمة الله وبوكاته .

عرصه دُرازے آئمحتر م کی خبر وخیریت ہے لاعلم ہوں ۔اس وقت ایک ضروری امر در پیش ہے وہ یہ کہ آپ کی مرتبہ فناوی رحیمیہ ج ۳۳ ص ۴۵ پر یہ مسئلہ بایں صورت مرقوم ہے 'البتۃ اگر پیچھے جماعت خانہ میں یابر آمدہ یا صحن میں بھی جگہ نہ ہواگر ہوتو بارش یا شدید دھوپ کی وجہ ہے کھڑار ہنا دشوار ہوتو پھر کرا ہت نہیں ہے۔'

جارے شہر میں اس ضرورۂ جواز کے مسئلہ میں علماء کے درمیان اختلاف ہے امید ہے کہ آنجناب مندرجہ بالا مسئلہ کا حوالہ تحریر فیر ما ئیں گے۔فقط بینوا تو جروا۔

(البحواب) معظمی ومحتری جناب مولا ناصاحب دامت برگاتیم رسلام مسنون! گرای نامه موصول شده کاشف احوال هوا (جزاکم الله تعالی) حق تعالی جناب کوتا دم حیات خدمت دین میس مشغول رکھے اور قبول فرما کرنجات کا ذرایعہ بنادے۔ آمین بحرمة سید الموسلین صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم.

جناب کے اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ جواز بلا کراہت کا حکم کسی نص کے معارض نہیں ہے۔ بلکہ نصوص قر آنی اور قواعد فقیہہ کے عین مطابق ہے، قولہ تعالیٰ یویداللہ بکم الیسر و لا یوید بکم العسر . لیمنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنامنظور ہے دشواری منظور نہیں ہے (سورہ بقرہ) وقولہ تعالیٰ ما جعل اللہ علیکم فی اللہ ین من حرج لیمنی اللہ تعالیٰ معاملہ میں تمہارے اوپر تنگی نہیں رکھی۔

(سورة حج پ ٢ ) (الضرورات تبيح المخطورات) عاجت ممنوع چيزول كوجائز كرديق ع) (الا شباه والسطائر ص ١٠٨ حصه قواعد) المشقة تجلب التيسير (تخق ع آمائي ، وجاتى ع) (الا شاه) اوراصاب الاضاب مي على على ويكره الصلواة فوق الكعبة وكذا الصعود على سطح المسجد الالحاجة اصلاح ونحوه وكذا الصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا اذا اشتد الحر يكره ان يصلوابا لجماعة فوق السطح الا اذا ضاق المسجد فحيننذ لا يكره الصعود على سطحه للضرورة الخ .

یعنی محیط میں ہے کہ کعبہ شریف کے او براور محید کی حجبت پرنماز پڑھنا (بے اوبی اور بے حرمتی کی وجہ ہے) مگروہ ہے۔ ہال اگر تغییر اور مرمت کی ضرورت کی وجہ ہے چڑھنا ہوتو مکروہ نہیں ہے۔ ای طرح کوئی بھی مسجد ہواس کی حجبت پر چڑھنا مکروہ ہے اور اس بنا پر بہ بھی مکروہ ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے حجبت پر جماعت کریں مگر بہ کہ مسجد میں نمازیوں کی گنجائش نہ رہے تو پھر مکروہ نہ ہوگا۔ (نصاب الاحتساب قلمی باب نمبر ۱۵ ہیں ۳۲)

ائ طرح فقاوي عالمكيري مين بن الصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا اذا اشتد الحر يكره ان يصلوابالجماعة فوقه الا اذا ساق المسجد حينئذ لا يكره الصعود على سطحه للحرورة كذا في الغرائب (فتا في المكرى ج ۵ ص ٣٣٢ كتاب الكراهبة الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف الخي

علی هذا ۔مصلیوں پرنماز پڑھنے کی جگہ تنگ ہوجائے تو ضرورۃٔ صف اول کا آگے بڑھالینا بلا کراہت درست ہوگا۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔۲۱شوال المکرّمان المائے ھے۔

#### نماز میں عمامہ یا ندھنا:

(سے وال ۱۲۵) ہمارے یہاں امام صاحب اکثر بلاعمامہ نماز پڑھاتے ہیں کیااس طرح نماز پڑھنا سیجے ہے؟ بینوا توجروا۔

(الحواب) امام صاحب کے لباس میں تمامہ شامل ہو۔ یعنی بغیر تمامہ باند سے بازار و مجالس میں نہ جاتے ہوں توا ہے۔ امام صاحب کا بغیر عمامہ باند سے نماز پڑھانا مکروہ تنزیبی ہے۔اور جن کے لباس میں عمامہ شامل نہ ہوان کے لئے مکروہ نہیں۔ عمامہ باندھ کرنماز پڑھانامستحب ہے۔لیکن بھی بھی نہ باندھا جائے تا کہ عوام اس کولازم اور ضروری نہ بھے لیس (۱) فقط اللہ اعلم بالصواب .

### نماز میں داڑھی اور کیڑوں ہے کھیلنا:

(سوال ۱۲۶)امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں کیکن نماز شروع کرنے کے بعدا پناہاتھ داڑھی اور منہ پر پھیرتے رہتے ہیں اور بار بارا پنا کرتہ درست کرتے رہتے ہیں رکوع ہے اٹھ کر پانجامہ بھینچ کر مجدہ میں جاتے ہیں نماز میں ان حرکتوں کا کرنا کیسا ہے؟ نماز مکروہ ہوتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجبواب) امام کوالیی فضول حرکتوں سے احتر از کرنا چاہئے ان سے نماز مکر دہ ہوتی ہے۔ اور عمل کثیر ہوکر نماز کے فسادی بھی نوبت آجاتی ہے۔ اور عمل کثیر ہوکر نماز کے فسادی بھی نوبت آجاتی ہے۔ لہذا ایسے افعال عبث سے امام اور نماز یوں کو پچنا ضروری ہے۔ ویسکو ہ ایضاً ان یکف ثوبه و هو فی الصلواۃ بعمل قلیل بان یو فع من بین یدیه او من خلفه عند السجود

 <sup>(</sup>١) والمستحب للرجل ان يصلى في ثلاثة اثواب، قميص وازاروعمامه فتاوى تتارخانية مايكره للمصلى وما لايكره
 ج١ ص ٥٦٧.

(كبيرى ص ٣٣٧ مكروهات صلوة) فقط والله اعلم بالصواب.

# تهبند ( لنگی ) پهن کرخطبه دیناونماز پڑھانا:

(سوال ۱۲۷) ایک شخص مجد میں امامت کرتے ہیں ان کو کس شخص نے کہا کہ جمعہ کا خطبہ منبر پرتہبند پہن کرنہیں پڑھ سکتے تو شریعت محمدی کا کیا حکم ہے؟ لنگی باندھ کرخطبہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ اور ای طرح نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بینوا توجروا۔

(السجواب) جمل الم من با برنگانا بازار جانا شادی فی کی اس من شرکت کرنا پندنه کرتا بور معیوب مجمعتا بواس الم السب بندلة) یلبسها فی بیته و فی الشامی قال فی البحد و فسرها فی بیته و فی الشامی قال فی البحد و فسرها فی شوح الوقایة بما یلبسه فی بیته و لا یذهب به الی الا کابر و الظاهر ان الکراهة تنزیهیة اه (در منحتار شامی ج اص 99 مطلب مکروهات الصلاة) فقط و الله اعلم بالصواب.

### قبرستان کی متجد میں جماعت کرنا:

(سوال ۱۲۸) قبرستان کے ﷺ میں مسجد ہوتواس میں ﷺ وقتہ نماز کی جماعت جائز ہے یانہیں؟اورای طرح الی مسجد میں نماز مکروہ ہوتی ہے یانہیں؟ بینواتو ہروا۔

(الجواب) مجدى چهارد يوارى كاندر نماز برصف عقيرين نمازى كما مفاور يمينا وشالانه ولى الله كنماز بالحواب) مجدى چهارد يوارى كاندر نماز برصف عقيرين نمازى كما مناور يمينا وشالانه والى الحمام الاكرامت ورست بركيرى بيل به ويكره ان تكون قبلة المسجد الى المخرج او الى الحمام اوالى قبر لان فيه ترك تعظيم المسجد وفى الخلاصة هذا اذا لم يكن بين يدى المصلى وبين هذا الموضع حائل كالحائط وان كان حائطاً لايكره (ص ٣٥٣ مكروهات صلاة فى فقط والله اعلم الصداب.

### غصب كرده زمين مين نماز كاحكم:

# نماز میں وسوسہ دور کرنے کیلئے بار باراعوذ باللہ الخ پڑھنا۔

(سوال ۱۲۹) ہمارے امام صاحب کہتے ہیں نماز میں (خواہ وہ سری ہویا جبری) جب وسوسہ آئے توبار باراعو ف

بالله من الشيطن الوجيم پڙھنے ہے وسور دور ہوجائے گا۔ تواس طرح اعو ذبالله النج پڙھنے ہے نماز ميں خلل آئے گا يائيس؟ اور امام صاحب کی ہدايت درست ہے يائيس؟ بينواتو جروا۔

(الجوآب) تمازيس وسور فق كرنے كے لئے باربار اعود بالله الخ پڑھنے كى بدايت سيح نبيس ہے۔ اگر چ نماز فاسد بوف ميں فقباء كا تفاق نبيس ہے گركرا بهت عالى نبيس۔ ولو حوق للد فع الوسوسة ان لا مور اللہ نبا تفسد لا لا مور الا خرة درمختار ج اص ۵۸۱ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) (يعن الدنيا تفسد لا لا مور الا قوة الخ پڑھا تواگر دنيوى امور كے لئے وسوسہ تو نماز فاسد بوگل اوراً گراموراً خرت كے لئے بيتو نماز فاسد نبيوگل) ولو تعوذ لد فع الوسوسة لا تفسد مطلقاً (الى قوله) ولو تعوذ لد فع الوسوسة لا تفسد مطلقاً (الى قوله) ولو تعوذ لد فع الوسوسة لا تفسد مطلقاً (الى قوله) ولو تعوذ لد فع الوسوسة لا تفسد مطلقاً مل (طحطاوى على الدر المحتار ج اص ۲ ا ۲ باب ما يفسد الصلواة ويكره فيها) فقط والله اعلم بالصواب .

#### سنت مؤ كده اداكرنے كے بعدد نيوى باتوں ميں مشغول ہونا!

(مسوال ۱۳۰ ) ظہراور فجر کے وقت سنت مؤکدہ اداکر نے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے و نیری باتوں میں مشغول ہونے سے سنت باطل ہوتی ہے؟ یا ثواب میں کمی آتی ہے جھے کیا ہے؟ بینواتو جروا۔

(المجواب) بعض فقها تر مرفر مات بین کرست وفرض کردر میان دنیوی باتوں میں مشغول ہونے ہے سنت باطل ہوجاتی ہے۔ مگراتوی یہی ہے کہ سنت کا بطلان بیں ہوتا۔ البت تواب کم ہوجاتا ہے۔ درمخار میں ہے۔ ولمو تکلم بین المسنة والمفوض لا یست طلعا ولکن ینقص ثوابها وقیل تسقطها (ج اص ۲۳۲ مطلب فی تحیة المسنة والمفوض کے درمیان و نیوی باتیں کرے گاتو سنت باطل نہ ہوگی مگر تواب کم ہوجاتا ہے۔ اور تول ضعف بہجی ہے کہ سنت باطل ہوجائے گی۔ فقط والنّداعلم بالصواب۔

### نماز میں سرےٹوئی گرجائے تو کیا کرے:

(سوال ۱۳۱) نماز کی نیت بانده لی اوراس کے بعد حالت قیام میں سر پرے کسی طرح ٹو پی گرگئی تو کیا تھم ہے؟ اس کواٹھا کر پہن کی جائے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) نماز میں قیام یارگوع کی حالت میں گری ہوئی ٹو پی اٹھا کر پہننا جائز نہیں ہے۔ عمل کیرشار ہوگا۔ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ حالت مجدہ میں سر کے سامنے گری ہوئی ٹو پی عمل قلیل کے ساتھ مثلاً ایک ہاتھ سے لے کر پہن کی تو اجازت ہے بلکہ افضل ہے۔ اس نماز ٹین فرانی ہیں آئے گی۔ ولو سقطت قلنسؤة فاعاد تھا افسط الا اذا احت اجت لتکویر او عمل کئیر (در مختار مع الشامی ج اص ۲۰۰ باب ما یفسد الصلواة و ما یکرہ فیھا) فقط و اللہ اعلم بالصواب .

### نماز میں بلندآ وازے یااللہ کہنا کیساہ؟:

، سوال ۱۳۲) ایک شخص کی عادت ہے کہ نماز میں زورزورے ' یااللہ' بولتا ہے تو کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) بيعادت مكروه اورواجب الترك ب- ١٠) فقط والله اعلم بالصواب.

تجده سے قعدہ میں بیٹھتے وقت زمین پر سے سیدھا پیراٹھ جائے تو کیا تھکم ہے؟:

(سوال ۱۳۳) ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب ہیں ایک دونمازی بھی پڑھاتے ہیں۔ جب دہ تجدہ ہے انھار
قعدہ میں بیٹھتے ہیں تواس وقت ان کاسیدھا پیرز مین سے اٹھ جاتا ہے تو نماز ہوگی یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(الدجواب) سجدہ سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھتے وقت سیدھا پیرز مین پر سے اٹھ جاتا ہے اس سے نماز فاسد ندہوگی لیکن
الی عادت کرلینا مکروہ ہے۔ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب

### ایک پیر پروزن دے کر دوسرے پیرکوڈ ھیلا کرکے کھڑار ہنا:

(سے وال ۱۳۴ ) ہمارے امام صاحب جب قیام کرتے ہیں تو اپنا پوراوزن ایک پاوں پردے کر دوسے پاؤں آلو لنگڑے کی طرح رکھتے ہیں۔ امام ساحب کواس طرف توجہ دلائی گئی مگروہ بیادت ترک نہیں کرتے تو شرعا کیااس کا کیا تھم ہے۔ اس سے نماز میں کراہت آتی ہے یانہیں ایمبنوا تو جردا۔

(البخواب) نماز میں کبھی ایک پیری وزن و کراور کبھی دوسر نیری پروزن دے کر کھڑار ہے تواس میں کوئی حرب نہیں۔ درست ہے۔ البت ایک پیری براوراوزن دے لردوسر نیری کو بالکن اٹھیلا چھوڑ دے کہ وقفوڑا نیز صابو جائے (جس طرح گھوڑ الیک پیری وزن دے کردوس پیرکوئیڑ ھاکر کے کھڑا بہتا ہے) تو بیکروہ ہے۔ ویکوہ القیام علی احد القدمین فی الصلواۃ بلا عذر (باب صفة الصلاة بحث القیام شامی ج اص ۱۴ م) فقط والله اعلم بالصواب.

سجدہ میں جاتے ہوئے پانجا ہے کواو پر کھینچنا اور سجدہ سے اٹھنے کے بعد دامن کو بینچے کرنا!: (سوال ۱۳۵) اگر کوئی مخص مجدہ میں جاتے وقت اپنے پائجا ہے کواو پر کھینچتا ہے اور مجدہ سے اٹھنے کے بعدا ہے تیص کے پیچھے کے دامن کو پنچے کرتا ہے تو اس فعل ہے نماز میں پر کھے نقصان ہوتا ہے پانہیں؟ بینوا تو جروا۔ (الہ جبواب) ایسی حرکت اور عادت یقیناً مکروہ ہے اور بعیر نبیس کفعل کثیر ہو کرمفسد صلوٰ ق ہوجائے ۔لہذا اس عادت سے احتراز لازم ہے۔ (۳) فقط واللہ اعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) المصلى اذا مربآية فيها ذكر النار اوذكر الموت فوقف عندها وتعوذ من النار واستغفراً ومو باية فيها ذكر الرحمة فوقف عندها وسئل الله الرحمة في المنافرة المنفرد والجواب فيها أنه ان كان في التوطع فهو حسن وان كان في التوطع فهو حسن وان كان في القوائض يكره الخفاوي تاتار خانيه، الفصل الرابع في بيان مايكره للمصلى ان يقعل في صلاته وما لا يكره ج. ا ص ٥٢٥.

 <sup>(</sup>٢) ولو سجدو لم يضع قدميه على الارض لا يجوز ولو وضع أحدهما جاز مع الكراهة ان كان بغير عذر كذا في شرح
 منية المصلي لابن امير الحاج فتاوي عالمگيري الباب الرابع في صفة الصلاة ج. ١ ص ٠٠.

<sup>(</sup>٢) يكره للمصلى ان يعيث بثوبه أولحيته او حسدة وان يكف توبة بان يرفع ثوبه من بين يديه أو من حلفه اذا الراد الدراية فتاوى عالمگيرى الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره ج. اص ٥٠١.

#### اذان ہوجانے کے بعد نمازیڑھے بغیر مسجدے نکلنا:

(سوال ۱۳۱) اذان بوجائے کے بعد نماز پڑھ یغیر مجدے نکل جانا کروہ ہے، یکرا بہت تنزیبی ہے یاتح ہیں؟

(الحواب) اذان بوجائے کے بعد یعنی نماز کا وقت بوچکے کے بعد نماز پڑھ یغیر بلاعذر شرق کے مجدے نکل جانا

مکروہ تحریم، جماعت کے وقت والی آئے کا ارادہ ہے تو مکروہ نہیں ہو کرہ تحریماً للنھی خروج من لم

یصل میں مسجد اذن فیہ جری علی الغالب والمراد دخول الوقت اذن فیہ او لا الا لمن ینتظم به

امر جماعة اخری او کان الحروج لمسجد حیہ ولم یصلوا فیہ او لا ستاذہ لدرسه اولسماع الوعظ اولے سے اولے المدرسہ اولسماع الوعظ الدروج من المسجد بعد الاذان)

صدیت شریف میں ہے جو تحص مسجد میں اذان س کر بلاضرورت کے چلا گیااوروا پس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو وہ منافق ہے عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم من ادر که الا ذان في المسجد ثم خرج لم یخوج لحاجة و هو لا یوید الرجعة فهو منافق (ابن ماجه ص ۵۳ باب اذا اذن و انت في المسجد فلا تخرج) فقط و الله اعلم بالصواب.

#### عورتون كالمسجد مين آكرنماز پڙهنا:

(سے وال ۱۳۷) بعض جگہوں پر متولی ،امام ،عالم یا مسلمان مجد میں عورتوں کے لئے فرض یاتر اورج کی جماعت کا انتظام کرتے ہیں اور بعض اوقات رات کو یا دن کو محرم کے ساتھ یا بلامحرم کے دور درازے عورتیں مجد میں آ کر جماعت کے انتظام کرتے ہیں کہ مکہ میں مسجد حرام میں عورتیں اور مرد ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور آنحضرت بھٹے کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتی تھی نذکورہ حقیقت سیجے ہے تو کیوں نہیں آتیں ؟ بحوالہ کت جواب عنایت کریں۔

(البحواب) ورتول کے لئے جہاں تک ممکن ہو جُنی مقام پراور چھپ کرنماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت اور ثواب ہے۔
رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بیت ( کمرہ) میں نماز پڑھے بیخن کی نماز ہے بہتر ہے اور کمرہ کے اندر
چھوٹی کو ٹھری ( بخاری ) میں نماز پڑھے بیکرہ کی نماز ہے بہتر ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیه وسلم قال صلواۃ
المرأة فی بیتھا افضل من صلوتها فی حجو تھا وصلوتھا فی مخدعها افضل من صلوتها فی بیتھا (
ابوداؤد ج ا ص ا 9 کتاب الصلاۃ باب ماجآء فی خروج النسآء الی المساجد)

ایک حدیث میں ہے کہ عورتوں کو جماعت ہے نماز پڑھنے کے بجائے اسکیے نماز پڑھنے میں پجیس درجہ زیادہ ثواب ملتاہے۔(مندالفردوس)

بے شک آنخضرت ﷺ کے دور مبارک میں خواتین کو مجد میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھنے کی اجازت تھی ۔ کیونکہ خودر حمۃ للعالمین ﷺ موجود تھے، تعلیمات کا سلسلہ جاری تھا۔احکام نازل ہور ہے تھے۔وہ دور مقدس تھا جس کو خیر القرون فرمایا گیا ہے۔ یہ دورختم ہونے لگاتو خرابیاں پیدا ہونے لگیں چنانچے حضرت عمر نے عورتوں کو مجد میں جانے مع في الماس كل وكايت مفرت عالش سن كل في توسيره عائش من يقد رضى الله عنها في مايا ألرا تخضرت الله عنها من والماس كل والت و يحت بوصفرت عرف الله عنها والله عنها والله عنها والله عنها والله عنها والله عنها والله عنه الله عنها والله عنه الله عنها والله عنه والله عنه الله عنها الله عنها المسجد كما منعه نسآء بنى السوائيل (ابو داؤ دج اص ا 9 باب ماجآء في حروج النسآء الى المساجد)

ان وجوبات كى بنا پر حضرات فقها، كرام نے بھى فتو كى ديا كه عورتوں كوم بحد ميں جانا مكروہ ہے خواہ پنجوقة فياد وں كى بتماعت كے لئے جائيں يا جمعا ورعيدكى نماز كے لئے يامجلس وعظ ميں شركت كرئے كے لئے ويسكر و حصور هن المحدساعة ولمو لمجمعة وعيد ووعظ مطلقا ولو عجور اليلا على المملعب المعنى به لفساد الزمان (درمختار مع طحطاوى ج اص ٣٨٨ باب الا عامة ٢٨٣)

یے تعلم عام ہے، حرم شریف ہو یا مسجد نبوی ہو، ہندوستان ہو یا عربستان سب کے لئے بہی تعلم ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### امام مقتدیوں ہے تنی بلندی پر کھڑارہ سکتا ہے؟:

(سوال ۱۳۸) امام مقتد بول سے تنی بلندی پر کھڑار ہے تو وہ مروہ ہے؟ بلندی کی کم از کم حدکتنی؟
(البجواب) بلندی کی کم از کم مقداراور حدے متعلق فقتها میں اختلاف ہاں گئے کہ اس کے متعلق جواحادیث آئی بیں ان میں مقدار کی تصریح نہیں ہے آئی خضرت کے نامام کو مقتدی سے بلند جگہ پر کھڑے دہے ۔
بیں ان میں مقدار کی تصریح نہیں ہے ،حدیث میں ہے آئی خضرت کے نامام کو مقتدی سے بلند جگہ پر کھڑے دہے ۔
میمانعت فرمائی روی البحاکم موفوعاً نہی رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ان یقوم الا مام فوقا و پہلے الساس خلفہ النج (طحطاوی علی الدر المختار ج اص ۲۰۴مکروهات الصلوة) (شامی ج اص ۲۰۴ ایضا) (عینی شوح ہدایہ ج اص ۸۰۵ ایضا)

اورابوداؤدشر بف میں روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاس نے مدائن میں نماز پڑھائی تو مقتد یول ہے بندی پر کھڑے دہتر ہے حضرت حذیفہ نید کھے کرآ گے بڑھاور ہاتھ پکڑ کر نیچے تھینے لائے نماز کے بعد فرمایا کیا آپ نے آخضرت مخترت حذیفہ نید کے بڑھاور ہاتھ پکڑ کر نیچے تھینے لائے نماز کے بعد فرمایا کیا آپ نے آخضرت کے کابیارشاد نہیں سنا کہ " اذا ام السوجل القوم فلا یقم فی مکان ارفع من مقامهم او نحو ذلک قال عمار لذلک اتبعتک حین احذت علی یدی (ابوداؤد شریف ج اص ۹۵ باب الامام لقوم مکانا ارفع منهم)

حضرت عمار نے فرمایاای لئے تو میں نے یہ کیا کہ جب آپ نے میراہاتھ بکڑا میں نے آپ کی تعمیل کردی۔ ان دونوں روایتوں میں بلندی کی کوئی حداور مقدار مذکور نہیں ہے ،اس لئے اختلاف ہونا قدرتی ہے لہذا مقدار کے متعلق کئی قول ہیں جن میں دوقول معتبر سمجھے گئے ہیں۔

(۱) ایک ذراع بعنی ایک ہاتھ کی مقدار بلندی ممنوع ومکروہ ہے ،اس ہے کم مکروہ نہیں ہے، دلیل میہ ہے کہ

نمازی کے لئے ستر وکی بلندی کی مقدار کم از کم ایک ذراع (ہاتھ ) مانی گئی ہے اس پر قیاس کر کے جگہ کی بلندی بھی ایک ہاتھ ماننی جا ہے کہ بمقد ارستر و بلندی مکروہ ہے اس ہے کم مکروہ نہیں۔

(۲) اتنى بلندى پر كمر ابهونا مگروه بے كه نماياں طور پراهام مقتديوں سے ممتاز اور الگ معلوم بهوتا بهود كيل بيه به كه احاديث ميں مطلق بلندى ميم معتاز اور نماياں طور پر جدا معلوم بهوتا بهواتى بلندى ميم ممتاز اور نماياں طور پر جدا معلوم بهوتا بهواتى بلندى مكروه اور ممنوع بهونى چا بين اور جيسے جيه بلندى برصى جائے گى كراہت ميں زيادتى بهوتى جائے گى رصاحب بدائع وغيره فقها ، نے اس قول كى تائيد كى بهاورا سے ظاہرروايت بتلايا بهدائع و الصنائع جائے گى رصاحب بدائع و غيره فقها ، نے اس قول كى تائيد كى بهاورا سے ظاہرروايت بتلايا بهدائع و الصنائع جائے كى دصاحب بدائع و غيره فقها ، نے اس تائى بهاورا متازكيا به وقت حالى مديس جائم في محال و يكوه جائے كى اورز اوالفقير ميں تحريفر ماتے ہيں ۔ و قيامه على مكان مو تفع و هو ما يقع به التميز ظاهراً و حده (يعن ) استيام كا اتنى بلند جگه پر كھڑا رہنا جو ظاہراً ممتاز معلوم بوا ورصاف طور پر الگ د كھائى د ب

" بحرالراكن" ميں بك فاجر دوايت اور اطلاق حديث كے بموجب عمل كرنا بجتر ب فسال حساصل ان التصحيح قد اختلف و الا ولى العمل بظاهر الرواية و اطلاق الحديث (ص٢٦ ج٢)

علام طحطاوي اورعلام شائ في بحى دوسر عقول كى تائيداور موافقت فرمائى ب رقول ه وهو الا وجه ) وهو ظاهر الرواية والروايات قد اختلفت فى المقدار الا خذ بظاهر الرواية اولى (طحطاوى ج ا ص ١٣٠١ مكروهات صلاة) رقوله وقيل الخ ) هو ظاهر الرواية كما فى البدائع الخ (شامى ايضاً ج ا ص ٢٠٥) فقط والله اعلم بالصواب.

اكيلاامام اونچے مقام پر كھڑا ہو:

(سوال ۱۳۹)اکیلاامام نوانج او نجی جگه (برآیده) پر کھڑارہ کرنماز پڑھائے اورمصلی نیچے (صحن میں) ہیں تو کیا حکم ہے؟مصلیوں کااز دہام وغیرہ شرعی عذر کچھ ہیں ہے۔

(السجواب) بغیرعذر شرق کامام کااس طرح نوانی باند جگه پر کھڑے ریکر نماز پر سمااہل کتاب سے مشابہت کی وجہ سے (کدوہ لوگ اپ امام کی جگہ بلندر کھتے ہیں) مکروہ ہے۔ اس اگرامام کے پیچھے اس او نجی جگ پر مشابہت کی وجہ سے وکرا ہت بیش ہو ویک و ایسا ان ینفود الا مام عن القوم فی مکان اعلیٰ من مکان القوم معه لان فیه التشبیه باهل الکتاب علی ما تقدم انهم یخصون ممان القوم معه بالد مام لا یکر و لزوال التشبیه بزوال التشبی بروه التشبیه بزوال التشبیه بزوال التشبیه بزوال التشبی بروه التواد کی بروه التواد کی بروه التواد کیان بود التواد کیان بود کی بروه التواد کی بروه التواد کی بروه التواد کی بروه التواد کی بروه کی ب

 <sup>(</sup>١) يكره سواء كان المكان قدر قامة الرجل او دون ذلك في ظاهر الرواية .... والصحيح جواب ظاهر الرواية الخران ما يستحب قيها وما يكره )

#### متفرق مسائل:

(سوال ۱۴۰ )(۱) نماز میں بعض اوگ قعدہ کی خالت میں بائیں باؤں بج اکراس پردائیں باؤں کی پشت رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں اوراس کی اصل جاتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں اوراس کی اصل کہاں سے ہے ؟ (۲) عنبلی غدیب کا امام مسافر قصر نہیں کرتا اس کے پیچھے مقیم حقی کی نماز درست ہوگی بلا کراہت یا باکراہت یا کراہت ؟ (۳) زید کا کہنا ہے کہ مسافر کے قصر کرنے میں تمام غدا ہب برابر ہیں یعنی چاروں غدہب میں قصر ضروری ہے شرق مسافر کو قصر کرنے میں تمام غدا ہہ برابر ہیں یعنی چاروں غدہب میں قصر ضروری ہے شرق مسافر کو قصر کرنے میں تمام احد بن عنبل کے زو یک قصر ہے یا نہیں؟ (۳) مالدار شخص البین غین یا چار یا بیائی جی الکوں میں سے منتخب کر کے اپنی حیاتی میں تمام مال یا نصف مال یا ثلث حصد مال کا جربہ بخش دے سکتا ہے؟ اگر دیو ہے تو گئمگار ہوگا یا نہیں؟

(السجواب) يرطر يقد خلاف سنت اور مروه بنمازك قعده بين مردك لئے بيشخ كامسنون طريقه بيب كه اپنائيس بيركو بجيها على الكيول كارخ قبله كى طرف ركھ واذا فرغ الرجل من سجدتى الركعة الثانية افتوش رجلة اليسوى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه اصابعها نحو القبلة (نور الا يضاح ص 24) وبعد فواغه من سجدتى الركعة الثانية يفتوش الرجل رجلة اليسوى في جعلها بين اليتية ويجلس عليها وينصب رجلة اليمنى ويوجه اصابعه فى المنصوبة نحو القبلة هو السنة في جعلها بين اليتية ويجلس عليها وينصب رجلة اليمنى ويوجه اصابعة فى المنصوبة نحو القبلة هو السنة المختار جا المختار جا المختار جا الله الدو المختار جا ص ٣٢٨ فيصل اذا اراد الشروع فى الصلاة الى ردالمحتار (جا ص ٣٢٨ ايضاً) الرعدركي وبها الله طرح نه بيئ على الدو المختار جا الله شرح نه بيئ المؤلم ا

(۲) جومافرامام قصرته كراس كے يجيئ مقم كى نماز حي الله مقم ہونے كے باوجود قصر كرتا ہاس كے يجيئ في مقترى كى نماز ادانه ہوكى خواہ قيم ہويا مسافر واطلق الا مام فشمل المقيم والسمسافر لكن لو كان مقيما كا مام مكة صلى بهم صلواة المقيمين و لا يجوز له القصر و لا للحجاج الاقتداء به قال الا مام المحلواني كان الا مام النسفى يقول العجب من اهل الموقف يتابعون امام مكة في القصر فانى يستجاب لهم او ير جى لهم الخير و صلاتهم غير جائز ة قال شمس الا ئمة كنت مع اهل الموقف فاعتزلت و صليت كل صلواة في و قتها و او صيت بذلك اصحابي و قد سمعنا انه يتكلف و يخرج مسيرة سفر ثم ياتى عرفات فلو كان هكذا فالقصر جائزاً فيجب الاحتياط ا ه ملخصاً من التتار خانية عن المحيط (شامى جلد دوم ص ٢٣٨ صلاة مسافر)

أيك تائيدي فتوى ملاحظه موا

مسئلہ: ب

"مقیم مخص کوقصر کرنا جائز نبیس ،خواہ مقتدی ہو یا امام اور اگر مقیم امام ہواور قصر کرے تو اس کی اقتداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو ،اگر کوئی امام مقیم قصر کرے گا تو امام اور مقتدی وونوں کی نماز نہ ہوگی" معلم الحجاج" ،ص۲ کا مؤلف

هض ت مولانا مفتی سعیداحمد ساحب مفتی مدر سدمظام عوم سبار نیور اس کے حاشیہ میں بوری وضاحت ملاحظہ ہو ۔

(٣) مسافرك لئة مهم المرافق من سبام مول كالفاق بالمثاني وقيره رفعت كتريت والجب) بي يارفعت المقام الموضيف المرافق المرافق وقيره رفعت كترين المرفق المرافق وقيره رفعت كترين المرفق المرفق المرفق الموضو في السفر والمختلفوا هل هو رخصة الوعزيمة المفال ابو حنيفة هو عزيمة وشهدد فيه وقال مالك والشافعي واحمد هو رخصة في السفر الجائز وحكى عن داؤدانه الا يجوز الا في سفر واجب وعنه ايضاً انه يحتص بالحوف والا يجوز القصر في سفر المعصبة والا النوخص برخص السفر عند مالك والشافعي واحمد وقال ابو حنيفه يجوز ذلك (رحمة الائمة في الحتالاف الانمة ص ٥٣ بدايه المجتهدج المرافق المائي اعلم.

(سم) شرق مصلحت سے آید وارث کوزیاد و پاکل مال دے و یا جب کد دیگر ورثاء کو باا وج شرق کم و بنا یا انتصال پہنچانایا محروم کر مقصود تہ ہوتا اسید ہے کہ کناه تہ ہوگا۔ انسما الاعسال سالنبات العدیث، ورته ستوجب مقاب شدید ہوگا۔ سدیث میں ہے ان الموجل لیعسل والمو أة بطاعة القستین سنة تم یعضو هما الموت فیصل ران فی الموصیة فقی جب لهما النار ۔ یعنی بعض مرد یا عورت ساٹھ سال تک (یعنی پوری عمر) خداتعالی کی فیصل ران فی الموصیة فقی جب لهما النار ۔ یعنی بعض مرد یا عورت ساٹھ سال تک (یعنی پوری عمر) خداتعالی کی اطاعت اور فرما نبرداری میں مشغول رہتے ہیں لیکن مرنے کے وقت وصیت وغیرہ کے ذریعہ وارثوں کو انقصال النانی کا ہذا بلا کہ بنجاجاتے ہیں ایسے وگر معاذ الله ) (مشکوق صحاد تعمل المانی کا ہذا بلا مجبشری بعض کوزیادہ اور بعض کو کم دے کرا پی عاقبت خراب نہ کریں۔ارشاد ضداوندی اسانہ کے مواہناء کے مولا تعدروں ایسے معام کون زیادہ تھم میں فائدہ پہنچا میں گراس کا اسی کے (اس کا سیج علم فوض دائی کو ہے ) سورة النساء فقط واللہ الم بالصواب۔

(سوال ۱۴۱) سونا جا تدى كزيورات اور كمر ى يبن كرنماز ير حصرتو كياحكم بــ

( البحواب )مردول کے لئے نماز و غیر نماز میں سونے جاندی کا استعال ناجائز اور حرام ہے صرف ساڑھے جار ماشہ جاندی کی انگوشی پہننے کی تنجائش ہے ہوئے کی ناجائز ہے ،سونا، جاندی اور اس سے بنے ہوئے زیورا ساور رو پادر سکے جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے میں حرج نہیں جائز ہے اگر گھڑی میں ایک دو پرزے جاندی کے ہوں اور بقیہ پرزے دوسری دھات کے ہول تو حرج نہیں۔

(سوال ۱۳۲)روپاور پوسٹ کارڈاتسور والے جیب میں رکھ کرنماز پڑھے تو کیا تھم ہے؟ ( السجو اب)روپ ہنوٹ اور پوسٹ کارڈپرتصور مرہوتی ہے اس سے نماز میں کوئی خرابی ہیں آتی ہے، جیب میں رکھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں۔

سر پررومال لیبیٹ کرنماز پڑھنا کیما ہے:

( سو ال ۱۳۳ ) ایسارومال لپیت کرنماز پڑھے کہ جس میں سر کا درمیانی حصد کھلار ہے تو کیا نماز سیجے ہے بیانہیں ؟ ( السجو اب ) ٹو پی پہنٹی جا ہے :نماز کے وقت اس طرح سر پررومال لپیٹنا مکر و داور منع ہے فتاوی قاضی خان میں ہے ويكره الاعتبحار وهوان يشدرا سد بالصديل ويترك وسط رأسه ينفي يروبال الرخ باليفناك. ورمياني خصر الأعلادت بير ووت رح اص عالم بناب المحمدت في الصلاة وها يكره فيها وها لا بكره وفقط و الله اعلم بالصواب -

# تكبيرتج يمدياركوع مين شريك مونے كے لئے دوڑنے كا حكم:

(سے وال ۱۳۴) نمازی حضرات وضویس مشغول ہوں استے میں تکبیر شروع ہوجائے تواس کے حصول کے لئے وزیتے ہیں تواس طرح دوڑ ناضروری ہے؟

( الحواب ) صورت مسول میں جلدی کرے دوڑ نہیں ہمیاندروی افتیار کرے دوڑ نامنع ہے حدیث شریف میں ہے کہ جب تم اقامت سنوتو نماز کے لئے اظمینان اور وقارے چلو، دوڑ ومت ۔ (بحدادی شریف پ ۲ ص ۸۸ کتاب الا ذان باب ما ادر کتم فصلوا و ما فاتکم فاتموا) ایک حدیث میں ہے کہ نماز کے قصدے تکانا نماز کے حکم میں ہے (مسلم شریف) ای بنا پر مستب ہے کہ اثنائے راہ میں حی الامکان ایک حرکت نہ کرے جو بیئت صلوة کے منافی ہو (شرح مسلم نووی ج اص ۲۲۰ باب استحباب اتیان الصلوة بوقار وسکینة والنهی عن اتبانها سعیا) فقط والله المها بالصواب۔

#### ركعت اورركوع حاصل كرنے كے لئے دوڑنا:

(سے وال ۱۴۵)امام صاحب رکوع کریں اس وفت لوگ رکوع کی شرکت کے لئے دوڑتے ہیں جس ہے دوسرے نمازیوں کوخلل ہوتا ہے فواس طرح دوڑنا شرعاً کیسا ہے؟

# حنفی امام شافعی مقتدی کی آمین ختم ہونے تک رکار ہے:

(سوال ۱۴۶) ہمارے اس چیپاٹامیں ہندی ،افریقی دوشم کی بستی ہے ، ہندی معمان و تمام حفی ہیں مگرافریقی مسلمان تمام شافعی ہیں وہ لوگ ہر جعد کوصلو ۃ جمعہ ادا ،کرنے ہماری حفی مسجد ہیں آتے ہیں اور حفی امام کے چیجے نماز پڑھتے ہیں ،اب سورہ فاتخ شم ہوتے ہیں آ مین اور بسسم اللہ النج حلدی ہے پڑھ کرامام دوسری سورۃ شروع کردیتے ہیں مگر شافعی لوگ زورے آمین بکارتے ہیں اور کھینچ کر پکارتے ہیں ،لہذا امام کواس وقت ان کی امین کہنے تک رکھا جائے ، شرفی را دوسری سورۃ شروع کردے واضح طور پر آپ جواب عنایت قرمائیں ہڑا کرم ہوگا۔

( المسجدواب) صورت مسئوله میں شافعی الهذه به مقتدیول کی المین ختم ہوئے تک حفی امام رک سکتا ہے اس میں کراہت نہیں ہے امام بھی اطمینان ہے آمین کہنا کہ زیادہ وقفہ معاوم ندہو۔ (الفقط و الله اعلم ،

### ركعت فوت موجانے كے خوف سے صف سے دوررہ كرتكبير تحريمہ كہدا كے:

(سے وال ۲۴۷) امام رکوع میں ہوا ہا گر بعد میں آنے والاشخص صف تک پہنچ کرنماز شروع کرتا ہے توامام کو رکوع میں پانہیں سکتا،اور رکعت فوت ہو جاتی ہے ،توالی صورت میں صف سے دور کھڑے رہ کرتم بمہ باندھ لے تو کوئی حرج ہے؟

(الحواب) صف ميں جگه و نے كيا وجود صف دورالگ كھڑ د رہنا كروہ ہے۔ صف تك يَ فَيْحَ كُر نماز شروع كر الك كھڑ در بنا كروہ ہے۔ صف تك يَ فَيْحَ كُر نماز شروع كر بنا كروہ ہے۔ كا وجود صف بال كے كوف اللہ كا كر نے كى بہ نبست كروہ ہے بيخااولى ہے۔ ان كا ن بحيث لو قام وراء الصف و حدہ يدر كها ولو مشى الى الصف و لا يدر كها انه يمشى الى الصف و لا يقف و حدہ ان كان فى الصف فرجة لكراهة و ترك المكروہ اولى من ادرك الفضيلة (كبيرى ص ۵۵۵ ادراك الفريضة) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

#### نماز کے لئے عورتوں کامسجد میں جانا:

(سوال ۱۴۸) عورتوں کو برقع اوڑ ھے کرمجد میں نماز کے لئے جانا جائز ہے یا ہیں؟

( الجواب) آنخضرت ﷺ كمبارك زمانه مين عورتو ل كومجد مين جانے كى اجازت تقى اور ساتھ ہى بيار شاد بھى تھا كَد " بيو تھن خير لھن" يعنى ان كے هران كے لئے مجد ہے بہتر بين (مشكوا قص ٩٦ باب الجماعة و ص ١٩ باب الجماعة تب الله بھي آپ ﷺ كے بيتھ نماز پڑھنے كاشوق ہے۔ آپ ﷺ نے فرمايا كرتم تھيك كہتى ہوليكن تبهارے لئے بندكو تقرى ميں نماز پڑھناصى كى نماز ہے اور صحن كى نماز ہمارى مجد (مجد نبوى) ميں آكر پڑھنے ہے بہتر ہے۔ اس كے بعد ام جميد نے نماز كے لئے اندھيرى كو تقرى كو تا وروفات تك و بين نماز پڑھتى ر بين مجد ميں نہيں كئيں (ترغيب الم ميد نے نماز كے لئے اندھيرى كو تقرى ميں نہيں كئيں (ترغيب الم ميد)

جب حضرت عمر کادورآ یا اور عورتوں کی حالت عمی تبدیلی (عبدہ پوشاک، زیب وزینت اور خوشبوکا استعمال وغیرہ) دیکھ کرآپ نے ان عورتوں کو جومجد عیں آتی تھیں، روک دیا تو تمام صحابہ کرام نے اس بات کو پہند فر مایا کسی نے خلاف نہیں کیا۔البتہ بعض عورتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اس کی شکایت کی تو حضرت صدیقہ سے بھی فیصلہ فاروقی سے اتفاق کرتے ہوئے فر مایا '' اگر حضور اکرم بھی ان چیزوں کو دیکھتے جواب عورتوں میں نظر آتی ہیں تو آنے ضرب بھی اس کے مصرت کے بہداری شریف ج اص آنے خضرت بھی مضرورعورتوں کو محبد میں آنے سے منع فر ماتے (صدیعی جسم اس میں الب حووج اللہ میں المساجد باللیل و العلس) (مسلم شریف ج اص ۱۸۳ اباب حووج

<sup>(</sup>١) قوله وكو نهن سرا، جعل سرا خبر الكون المحذوف ليفيدان الاسرار بها سنة اخرى فعلى هذا سنية الايتان بهاتحصل ولو مع الجهر بها طعن ابي السعود ، شامي سنن الصلاة ج. ١ ص ٣٣٣.

النسآء الى المساجد النع حضرت مُرَّجمعه كروز كَفِرْ مِه موكرعورتوں كوكنگرياں مارتے اوران كومبحدے نكالتے (عيني شرح بخارى) بياس دوركى بات ہے جب كداكم عورتوں ميں شرم وحيا اورتقوى و پر بيز گارى كوث كر بحرى بوئى تقى اور مردوں ميں اكثريت نيكوكارتھى فيض و بركات كے حصول كازرين موقع تفا اور محد نبونى كى فضيلت اور نماز بحماعت اداكر نے كى شريعت ميں بخت تاكيدتھى باوجوداس كے عورتين محدكى حاضرى ہے روك دى گئيں تو دور حاضرہ ميں كيا تھم ہونا جائے۔

قیاس کن زگلتان من بهار مرا

بناءعلية فقهاءرهم الله فرمايا در مختارين بويكره حضور هن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقا ولو عجوز اليلاعلى المذهب المنتى به لفساد الزمان (در مختار) (مع الشامى ج اص ٥٢٩ باب الا مامة) اور مكروه بعورتول كوجماعت بين شريك بونا، جا بتعداور عيدين بويام بكل وعظ بو عبد وه مررسيده بوجا به جوان رات بويا وان زمانه كي خرايول كي وجد مفتى بدند بسب كي ب دفقط والله المم بالصواب .

### تھلی کہنی نماز پڑھنا:

(سوال ٩ م ١ ) كمنى تك آستينين چرها كرنماز پره عند عاكونى خرابى تونهين؟

( الجواب) بال مكروه ب\_خلاصة الفتاوي ميں ب\_ولو صل دافعا كمه الى الموفقين يكوه برجمه دونول آستيوں كوكہنى تك چڑھا كرنماز پڑھنى مكروه ہے۔ جاس ٥٨۔

#### نماز میں کھنکارنا:

(سوال ۱۵۰) نماز میں کھنکارنے ہے نماز فاسد ہوتی ہے یانہیں؟

(الحواب) بلاضرورت كفنكارنا مكروه بـ الرضرورت بومثلاً آواز بند بوگی ـ سانس رک گیا ـ با پر هنامشكل بهوگیا تو كفنكار نے بیس مضا نقینیں بـ ـ آواز درست كرسكتا بـ لیكن شرط بیـ بـ كه كفنكار كی آواز كے ساتھ كوئی حرف نه فكار يا كھانى كے ساتھ بلااضطرار دو توف بھى ادا بو گئے مثلاً اح كی آواز نكلی تو نما فزییں بوگى ـ البت اضطرار كی مثلاً احد مثلاً طبیعت پرد باؤالیا پڑا كه اح جيسالفظادا بوگيا تب نماز فاسرنبیں بوگى قال فى المدر المحتار والتنحنح بحرفين بلا عدر امابه بان نشاء من طبعه فلا او بلا غوض صحیح النح على هامش شامى باب مايفسدالصلاة وما يكره فيها ج اس ۵۷۸ .

### نمازعشاءے پہلے سونا کیساہے؟

(سوال ۵۱) نمازعشاءے پہلے سونے میں کوئی حرج تو نہیں؟

( السجواب ) نمازعشاء كاوقت گذرجانے يا جماعت فوت ہونے كاخوف ہوتوسونا مكروہ ہے۔ اگر كى غرض سے سونا پڑے اور كى شخص كوتا كيد كردے كدوقت پر بيدار كردے تو مكروہ نبيس ہے۔ وقسال السطح اوى انسما كرہ النوم قبلهالمن خشى عليه فوت وقتها اوفوت الجماعة فيها واما من وكل نفسه الى من يوقظه فيباح له النوم (شامي ج اص ١٣٣ كتاب الصلاة)

### بحالت مجده ببیثانی برمٹی لگ جائے؟:

(سوال ۱۵۲) بحالت مجده پیشان پر منی سکیتواس نوصاف کرے یانبیس الیک شخص کہتا ہے کہ یہ برکتی چیز ہاں و صاف نہیں کرناچاہے ۔اس ہارے میں ایا تھم ہے؟

( الجواب ) پیشانی پرگلی ہوئی مٹی کو تبدہ میں صاف کرنا مکروہ ہے۔ نماز کے بعد پوچھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ صاف کرنا بہتر ہے کہاس میں ریاونمود کا اندیشنہیں۔ (شرح وقابیہ خاص ۴۴ مکروہات صلاق)

#### صف اول میں جگہ ہونے کے باوجودصف ثانی میں کھڑا رہنا:

(سوال ۱۵۳) نمازتراوی میں پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی دوسری صف میں کھڑار ہے تو کیا حکم ہے؟ ( المبحواب ) پہلی صف میں جگہ ہونے کی صورت میں دوسری صف میں کھڑار ہنا مکروہ ہے اور منع ہے۔ صف اولی پر ہوجائے توصف ٹانی میں کھڑارہے۔ (۱) فقط والقداعلم۔

### سنتیں ادا کرنے کے بعد دنیوی باتیں:

(سوال ۱۵۴) فخروظهر میں سنت و کدہ کے بعد دینوی باتوں میں مشغول ہونے سے سنن باطل ہوتی ہیں یا تواثب؟ ( الجواب ) بعض فقیاء کے نز دیک فرض اور سنن و کدہ کے درمیان دنیوی باتوں سے سنتیں باطل ہوجاتی ہیں مگر توی یہ ہے کہ شتیں باطل نہ ہوں گی البتہ تواب کم ہوجائے گا۔ولو تک لم بین السنة والفوض لایسقطها ولکن ینقص ٹوابھا (شامی ج اص ۲۳۲ باب الوتو والنوافل)

### نماز میں کھنکارے تو کیا حکم ہے؟:

(سے وال ۱۵۵) بلغم وغیرہ دفع کرنے اور نماز میں گلاصاف کرنے کے لئے امام کھنکھارے تو نمازٹوٹ جائے گی یا نہیں ؟ جبری نمازیا سری نمازای طرح امام باغیرامام کی کوئی شرط ہے پانہیں؟

(المحواب) المام اورغیرامام مقتدی یامنفرد، جری نمازیاسری نماز میں گلاصاف کرنے اور بلغم دفع کرنے اور آواز کی صفائی کے لئے کھفتکھارے تو نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ البتہ بلاضرورت وبدون مقتضائے طبیعت کھنگارے (جیسا کہ اوگوں کی عاورت ہے) اور اس سے دوحرف والا لفظ جیسے اس صادر ہوجاوے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔" ورمختار 'میں ہے۔ اور نماز میں بلاعذر دولفظ سے کھنگھار نا جیسا کہ اس اس مفسد صلوق ہے۔ ہاں اگر بیعذر کی وجہ سے ہوجیسا کہ آواز کی صفائی اور درسی کی کے کھنگھنارے تو نماز فاسد نہوگی۔ والتحدم بحرفین (بلا عدر) اهابه بان نشأ من

<sup>(</sup>١) كفيدامه في صف خلف صف فيه فرجة قلت بالكراهة ايضا صرح الشافعية قوله كفيامه في صف الن هل الكراهة فيه تسريهية او تمحريمية ويرسد الى الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ومن قطعه قطعه الله الغ. الخ.مطلب في الكلام على الصف ١٠٠٠

طبعه فلا (او) بلا(غرض)صحيح فلو لتحسين صوته او ليهتدى امامه او للاعلام انه في الصلاة فاذ فساد على الصحيح در المختامع الشامي ج ١ ص ٥٥٨ باب مايفسد الصلاة وما يكرد فيها) فقط و الله اعلم بالصواب.

#### نمازی کے آگے سے گذرنے والے کے لئے کیاوعید ہے؟:

فنآوي رجيميه جلد يجم

(سوال ۱۵۲) نماز کے آگ گذرنے ہے نماز فاسد ہوتی ہے یانہیں ؟اعادہ ضروری ہے یانہیں؟

(الحبواب) نماز فاسدنہ وگا اوراعادہ بھی نہیں۔ بال اِنخل خشوع ہے، اوراس نماز کی توجہ منتشرہ و جاتی ہے۔ ہما ہی گذرنے والا گنبگار ہے۔ حدیث بیں اس وشیطان تے بیر کیا گیا ہے حدیث شریف بیں ہے۔ و عسن اسی سعید قبال وسول الله صلى الله علیه وسلم اذا صلى احد کم الى شینی یستره من الناس فيار اداحد ان یہ حتباز بین یدید فیلید فعه فان ابن فلیقا تله فائما هو الشیطان هذا لفظ البخاری و فيار اداحد ان یہ حتباز بین یدید فیلید فعه فان ابن فلیقا تله فائما هو الشیطان هذا لفظ البخاری و لمسلم معناه ، (مشکوة شریف ص ۲۹٪ باب السترة) یعنی جب و کی شخص کی ایک چیز کے سائے نماز پڑھ ربا ہے جواس کے لئے سترہ کا کام و برای ہے۔ اب کوئی شخص اس کے سائے گذرنا چا ہے تو یہاں کو ہٹا و بے جواس کے لئے سترہ کا کام و برای ہے۔ اب کوئی شخص اس کے سائے سے گذرنا چا ہے تو یہاں کو ہٹا و ب

# نمازعشاءاورتراوت محمد کی حجبت براداکی جائے تو سیح ہے یانہیں؟:

(سوال ۱۵۷) ہمارے یہاں موسم گر مامیں نمازعشا ،اور تراوح وغیرہ محد کی حصت پر پڑھی جاتی ہے۔ جماعت خانہ میں نہیں پڑھی جاتی ۔تو کوئی حرج تونہیں؟

اورقآوی عالمگیری میں ہے۔الصعود علی سطح کل مسجد مکروہ ولهذا اذا شتد الحر

یکوه ان یصلوا بالجماعة فوقه الا اذا ضاق المسجد فحیندلا یکوه الصعود علی سطحه للضرورة کند آفی الغوائب. بیخی: بهمامه الدادا ضاق المسجد فحیندلا یکوه الصعود علی سطحه للضرورة کند آفی الغوائب. بیخی: بهمامه مساجدگی جیمتوں پر چڑھنا کروہ بیاں کے گئے وسعت نه ہوتو ضرورة باقی لوگول کا اوپر چڑھنا کروہ بیس۔ رفتاوی عالمگیری ص ۲۲۲ ج۵ کتاب الکواهة الباب الخامس فی اداب المسجد و القیلة النع)

"كبيرى" بيرى الله الله على السطح من شدة الحر اى يكره لقوله تعالى قل نار جهنم السد حراً لو كانوا يفقهون انتهى وفي القنيه امام يصلى التراويح على سطح المسجد اختلف في كراهته والاولى ان وللاعلى فيه عند العذر فكيف بغيره (كبيرى ص ٣٩٢ مكروهات صلاة)

"شائ" من بين ب- شمر أيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسجد المخوصة المعرود على سطح المسجد ويلزمه كراهة الصلوة ايضاً فوقه فليتأقل (ص ١ ٢ مطلب في احكام المسجدج ١) (مجموعه فتاوئ سعديه ص ٢٨ ا نفع المفتى والسائل ص ٢١ ا) مزيد وضاحت كے لئے ملاحظ فرمائے۔

گرمی میں صحن مسجد میں نماز باجماعت بدون حرج کے سیجے ہے۔اگر کسی جگہ صحن داخل مسجد نہ ہو مسجد ہے خارج ہوتو بانی مسجداورا گروہ نہ ہوتو جماعت کے لوگ متفق ہو کر داخل مسجد کی نیت کرلیس تو داخل ہوجائے گا اوراس پر مسجد کے جملہ احکام جاری ہوں گے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### نماز میں اواخر سور و بقرہ اور قل هو الله کی قراءت:

(سوال ۱۵۸) ہمارے امام صاحب بھی جمھی مغرب کی پہلی رکعت میں سورۂ بقرہ کی آخری دوا آینتیں تلاوت کرتے میں اور دوسری رگعت میں سورۂ اخلاص ، یا سورۂ کا فرون یا سورۂ نصرہ غیرہ تلاوت کرتے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ اورغماز محروہ ہوتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

( الجواب ) صورت مستولد ميل باكرابت تمازيج بـ" لو قرأ آمن الرسول في ركعة وقل هو الله احد في ركعة لا يكره (فتاوى عالمكيرى ص ٢٦ج الباب الرابع في القرأة) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### ووسراسلام امام كے سلام سے پہلے مجھير ديا:

(سے وال ۹۵۱) عید کی نماز میں امام نے پہلاسلام پھیراتو اس کے ساتھ سب مقتدیوں نے بھی سلام پھیرائیکن دوسرے سلام پھیر نے میں امام نے تاخیر کی ،تو مقتدیوں نے اس خیال سے کہ امام نے دوسرا سلام پھیر دیا ہوگا ،امام سے پہلے سلام پھیر دیا۔اس کے بعد امام نے دوسرا سلام پھیراتو مقتدیوں کی نماز ہوئی یانہیں؟
( البحواب ) صورت مسئولہ میں مقتدیوں نے براکیا گرنماز سے جو گئی اعادہ کی ضرورت نہیں تذکرة الرشید میں بیمسئلہ ہے گئروہ سے نہیں ہے۔ تذکرہ الخیال میں بیمسئلہ ہے گھا گیا ہے۔ملاحظہ ہوس کے 10۔(۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

وتسقطع التحريمة بتسليمة واحدة برهان وقد مروفي الناتار حانيه ماشرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى فيحصل التحليل بسلام واحد كما يحصل بالمثنى يتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بالسجد تين ، درمختار على هامش شامي فصل اذا اراد الشروع في الصلاة ج. ١ ص ٩٠٠.

### آستين چڙهائے ہوئے نماز پڙھنے کا حکم:

(سوال ١٦٠) تين کھي رڪرشرث پين کرنماز پڙھنيين کوئي حرج ہے؟

( الجواب) کہنی تک آسین پڑھا کرنماز پڑھنااور کہنی تک نیم آسین وا کے بیص وغیرہ فیشن ایبل لباس پہن کرنماز پڑھنامنع ہے۔ اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ فقہا تج ریفر ماتے ہیں کہ وضوکرتے وقت آسین پڑھائی ہوئی ہواور جماعت میں شرکت کرنے کے لئے جلدی میں آسین پڑھی رہی ہوں تو نماز میں ایک ہاتھ ہے آ ہت آ ہت اتار دے۔ اس طرح نہاتارے کھمل کیٹر ہوجائے ، یعنی دونوں ہاتھ استعال کرے کہ جس سے معلوم ہوکہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو اس صورت میں نماز فاسد ہوجائے گ ۔ یہ خیال رکھے کہ گری اور پسینہ کی وجہ سے نماز کی حالت میں آسین چڑھانا کمل کیٹر ہوجائے گ ۔ اما لو شمر وھو فیھا تفسد لانه عمل کیٹر (شامی ج ا ج شام کیٹر (شامی ج ا صورے میں مکروھات الصلاة)

#### قومداورجلسهاطمینان ہے کرے:

(سوال ۱۲۱) ہمارے امام صاحب رکوع کے بعد قومہ میں سید ہے کھڑے ہوئے بغیر بحدہ میں چلے جاتے ہیں اور سمع الله لمن حمدہ کے ساتھ ہی الله اکبر کہتے ہیں درمیان میں ذرانہیں ٹھیرتے نہ سانس توڑتے ہیں۔ ای طرح بحدہ کے بعد جلسے کی حالت میں ، اور یہی حالت ہیں حالت ہیں اور یہی حالت میں جدہ کے بعد جلسے کی حالت میں ، اور یہی حالت ہیں اور یہی حالت میں اور تجدہ سے اس کود کھے کرمقتدی بھی ایسا ہی کرتے ہیں لہذا تفصیلی جواب مطلوب ہے۔ بینواتو جروا۔

( المسجدواب ) اس طرح عادت کر لینا غلط ہے نماز مکروہ ہوتی ہے اور قابل اعادہ ہوجاتی ہے۔ قومہ اور جلسے واطمینان سے اداکرنا ضروری ہے۔ (ویسجد واضعا) (در کبتیہ) (در مختار) (قولہ ٹم یکبر)

اتى بشم للاشعار بالا طمينان فانه سنة او واجب على ما اختاره الكمال (قوله مع الخرور) بان يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الخرور وانتهاؤه عند انتهائه شرح المنية ويخر للسجود قائما مستوياً (درمختار مع الشامي ص ٢٦٠،٣٦٥ ج ا فصل اذا اراد الشروع في الصلاة الخ)

(ويسجدبين السجدتين مطمئناً)(درمختار)(وقوله مطمئنا) اي بقدر تسبيحة كما في

متن الدر والسراج (درمختار مع الشامي ص ۲۲، ج ۱)

ان عبارتوں کا حاصل ہیہ کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو۔ کیونکہ بیقومہ سنت ہے۔ اوراس کو واجب اور فرض بھی کہا گیا ہے پھرز مین کی طرف جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہا ور دونوں گھٹے زمین پررکھے۔ عبارت میں لفظ ثم آیا ہے۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ وقفہ کے ساتھ ٹھیرٹھیر کر تجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جھکنا شروع کریں بیہ تکبیراس وقت ختم ہو جسکنا ختم ہو (اور بیشانی زمین پررکھی جائے ) پھر دونوں تجدول کے درمیان اطمینان سے تبییراس وقت ختم ہوجب جھکنا ختم ہو (اور بیشانی زمین پررکھی جائے ) پھر دونوں تجدول کے درمیان اطمینان سے بیٹھے۔ بعنی اتنی دیر بیٹھے کہ بیجان اللہ کہا جا سکے۔ آنخورت بھی کے قومہ اور جلسہ کا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے۔ آنہ اس مارک اٹھاتے تو اطمیان سے سیدھے کھڑے ہوئے پھر تجدہ میں اس طریح بیان فرماتی ہیں۔ کہ جب رکوع سے اپناس مرارک اٹھاتے تو اطمیان سے سیدھے کھڑے ہوئے کھر تجدہ میں

جاتے۔ای طرح تجدہ کے بعد سرمیارگ اٹھا کر برابر سیدھے بیٹھ جاتے تب دوسرا تجدہ فرماتے (مشکوۃ شریف س ۵۷ باب صفۃ اصلاۃ)

دایسه و نبی اصلی یز جمد نبیجی جماری جمان برخت و کیور به بوای طرح تم نماز پڑھو۔ بنا وَاعلیه اگر جم خودا بنی نماز

ا تخضرت کی گی نماز کے مطابق ادا کرنے کی کوشش نہ کریں ۔ اور خلاف سنت نماز پڑھیں تو نماز مقبول نہ ہوگی اور

قابل اعادہ ہوگی ۔ حدیث شریف بیل ب۔ کہ تخضرت کی ایک طرف مجد بیل نشریف فرماتے۔ ایک شخص آیا اور

قابل اعادہ ہوگی ۔ حدیث شریف بیل ب۔ کہ تخضرت کی ایک طرف مجد بیل نشریف فرماتے۔ ایک شخص آیا اور

اس نے نماز پڑھی پھروہ آپ کے پاس آیا سلام کیا۔ آپ (گی ) نے فر مایا۔ " وعلیک السلام ارجع فصل

ف انک لم قصل . " لیخی ۔ وعلیک السلام والی جاؤنماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ والی ہوا نماز پڑھی پھرآیا

مرتب بیل اس نے عرض کیا۔ یار مولی ایک الیار ایک کی بیل قال سے بہتر نماز نہیں پڑھی۔ دویا تین مرتب الیا ہی ہوا، تیسری یا چوتی مرتب بیل اللہ ایک ہوا، تیسری یا چوتی مرتب بیل ایک ہوا، تیسری یا چوتی کو پھر قبل اس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ (بیکی) میں تو اس سے بہتر نماز نہیں پڑھی ۔ دویا تین مرتب الیا ہی ہوا، تیسری یا چوتی کو پھر قبل اس نے عرض کیا۔ یا بیل اکبر کہو۔ پھر محمد مرتب بیل ایک ہواؤ کھر ایک اللہ اکبر کہو۔ پھر قبل اس نہ جو جاؤ کھر تبدہ میں جاؤ اور اطمینان سے بحدہ کرو پھر تبدہ سے اٹھواور اطمینان سے بیٹ کیا خواری طرح المینان کے ساتھ ٹھیر ٹھیر کر ہرا یک رکن کو جاؤ پھرای طرح اطمینان سے سید بھے کھڑے۔ ہوجاؤ کھر تبدہ کرو پھر پوری نماز میں اس طرح المینان کے ساتھ ٹھیر ٹھیر کر ہرا یک رکن کو دائر کور (مشکلو قشریف باب جست العملو قاس ۲۔)

فقداورحدیث کی ان تقریحات کود کیسے ان میں بارباراطمینان کی مدایت کی گئی ہے۔ آپ کے امام صاحب
اگراطمینان کے ساتھ کھی ٹھیر کررکوع ، مجدہ ، تو مہ وجلہ نہیں کرتے سمع الله لممن حمدہ اور الله اکبرلگا تارکتے
رہتے ہیں تو حدیث اورفقہ کی تقریحات کے خااف کرتے ہیں۔ جوسرا سربے ادبی اور مگروہ ہے۔ حضرت مجددالف ٹائی
رہمة الله علیہ تحریف ماتے ہیں۔ کہ تخبرصادت کے خااف کرتے ہیں۔ جوسرا سربے الذی یسوق من صلوته قالو ایا
رسول الله کیف یسرق من صلوته قال لایتم رکوعها و سجود ها رواہ احمد (مشکوة شریف
ص ۸۳ باب الرکوع الفصل المثالث ، یعنی بدتر اور سب براچوروہ ہے جواپئی نماز میں چوری کرتا ہے۔ سحاب
کرام نے عرش کیا۔ یارسول الله نماز کس طرح چراتا ہے۔ آئخسرت کی نماز کی طرف نہیں دیکھا، جورکوع وجود کی راوائین پیلے
وجود کو گئی طور پر ادائیس ٹھراتا) آئخسرت کی نے ایک شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھا جورکوع وجود پورا اوائین پیلے
مرد باتھا۔ تو فر مایا۔ اما تدحف لو مست علی ادلک لمت علی غیر دین محمد (صلی الله علیه و سلم
مشکوة باب الرکوع الفصل الثالث ص ۸۳ ) (تواند تعالی نیس ڈرتا کراگرتوائی عادت پرم گیاتودین تند

پرتیری موت نه ہوگی)

آ تخضرت ﷺ فرمایا کیم میں سے کی کی نماز پوری نماز نہیں ہوتی جب تک کیرکوئے بعد سید سا کھڑا ا نہ ہواہ را پی چینے کو ثابت نہ رکھے (نہ کھیران) اور اسفاہرا کیک عضوا پی اپنی جگہ پر قبر ارنہ پکڑے ۔ اس شرب سول اللہ ہے تانے فرمایا کہ چوشن وونوں تجدول کے درمیان ہینے کے وقت اپنی ہیئے کو درست نیس کر تااور تابت نیس رکھتا اس کی نماز پوری نہیں ہوتی ایضا الفصل الثانی مصرت رسالت مآب ﷺ ایک نمازی کے پاس سے گذر ہے۔ دیکھا کے تکبیر دارکان اور قومہ وجلسہ بخو بی اوانہیں کرتا ہے فرمایا کہ اگر تو اس عادت پر مرکبیا تو قیامت کے دن میری ہمت میں نہ الشے گا۔ (اگر تو برین بمیری روز قیامت از امتان من ترانہ کو بند)

حضرت ابوہریرڈ نے فرمایا ہے۔ کہا کی شخص ساٹھ سال تک نماز پڑھتار ہتا ہے اوراس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ۔ابیادہ شخص ہے جورکوع و جودکو بخو بی ادائبیں کرتا۔

لکھتے ہیں کہ زید بن وہب نے ایک شخص گود یکھا کہ نماز پڑھ رہا ہا اور کوع وجود بخو کی ادائیس آئر تا۔اس مرد کو بلایا۔اوراس ہے 'وچھا کہ تو کب ہے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے۔اس نے کہا جالیس برس ہے فر مایا کہ اس جالیس سال سے عرصہ میں تیری کوئی نماز نہیں ہوئی۔اگر تو مرگیا تو نبی کریم پھی کے سے طریقہ پر مندم سے گا۔

منقول ہے کہ جب بندہ مومن نماز کوا چھی طرح ادا کرتا ہے۔اوراس کے رکوع وجود کو بخو کی بجالاتا ہے اس کی نماز بشاش اور نورانی ہوتی ہے۔فرشتے اس نماز کو آسان پر لے جاتے ہیں۔ وہ نماز اپنے تماز کی کے لئے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے۔ حفظک اللہ سبحان ہو ما حفظت ۔ (اللہ تعالی تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ) اور اگر نماز کوا چھی طرح ادانیوں کرتا (اوراس کے رکوع وجود بقومہ دجائے کو بجائیوں لاتا ) وہ نماز ساہ رہتی ہے۔ نے فرشتوں کواس نماز ہے کرانہ ہو آتی ہے۔اوراس کو آسان پنہیں لے جاتے اور دو نماز اس نماز کی پر بدا ماکرتی ہے۔اور کہتی ہے۔ صب عک اللہ کے مما صب عت ہی (اللہ تعالی مجھے ضائع کرے جس طرح تو نے جھے ضائع کیا۔ ( اللہ تعالی تیرا ناس مارے جیسا تو نے میرا ناس مارا) مکتوبات امام ربانی مجدد الف تانی ۔ مکتوب ۲۹ جلد دوم ص

پہلی صف کا امام کے برابر کھڑ اہونا:

(مسوال ۱۹۲) ہمارے بیباں جب بلیغی جماعت آتی ہے تواس وقت الگی صف آگے بروھادی جاتی ہے اور مقتدی امام ہے تھوڑے ہی چیچے ہوتے ہیں۔امام کے بیچھے والے مقتدی کو تجدہ کی جگہ نہیں ملتی (اس لئے وہ جگہ خالی رہتی ہے )اس لئے کہ امام تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو کیاائی طرح کرنے میں کوئی قباحت تونہیں؟ مینواتو جروا۔

(المجواب )آیک مقتدی بوتواه م کے برابر کھ ابور دوم قتدی بول تواه م کے برابر کھڑا بونا مکروہ تنزیبی ہاور دو مقتدی بول تواه م کے برابر کھڑا بونا مکروہ تنزیبها منزالہ بول توسط اتنین کوہ تنزیبها و سحویسا لو اکثر اسلاما لا مام امام الصف و اجب کما اف دہ فی الهدایة و الفتح رشامی ص اسما ح الله الا مام الا سامة دون الکواهة او

افحش منها)

لہذاصورت مسئولہ میں پہلی صف کا آگے بڑھ جانا اس طرح پر کے مقتدی امام کے پیچھے بجدہ نہ کرشیں مکروہ تحریمی ہے۔البتداگر پیچھے جماعت خانہ میں یابرآ مدہ اور محن میں بھی جگہ ٹہ ہو،اگر ہوتو ہارش یاشد ید دھوپ کی وجہ سے کھڑا رہنا دشوار ہوتو پھر کراہت نہیں ہے۔فقط واللہ اعلم ہا اصواب۔

#### كطيسرنماز يژهنا:

(سوال ۶۳ ۱)سرکھلار کھ کرنمازیۃ هنااسلام میں جائز ہے پانہیں؟ بینواتو جروا۔

( السجبواب) تصليمر پھرنا آئ كل فيشن ہوگيا ہے اوراس كوفساق وفجار نے اختيار كيا ہے، اور بير بہت فينج ہے، علامہ ابن جوزيٌ فرماتے ہيں ولا يسخف على عساقيل ان كشف السواس مستقبح وفيه اسقاط موؤة وتوك ادب عاقل پر پوشيدہ نہيں ہے كہ سر كھولنا فينج ہے اور مروة كوفتم كرنا ہے اور ادب وشريفان تہذيب كے خلاف ہے راتا بير الجيس سيسين

قطب ربانی محبوب سجانی شیخ عبدالقاور جیلانی علیه الرحمه فرماتے ہیں ویسکرہ کشف الوائس ہین الناس . لوگوں کے درمیان سرکھولنا مکروہ ہے۔ (غنیة الطالبین جاص ۱۳)

مالا بدمندمیں ہے۔مروراتشبہ بیزنال وزن راتشبہ بیمردال،ومسلم راتشبہ به کفاروفساق حرام است ۔مردول کوعورتول کی مشابہت اعتیار کرنااورعورتوں کومردوں کی مشابہت اختیار کرنااورمسلمان کو کفاروفساق کی مشابہت اختیار کرناحرام ہے۔(بالا بدمنیص ۱۳۱)

جب خارج نمازی تمازی کم ہے تواس حالت میں نماز پڑھنا بطریق اولی مکروہ ہوگا درمختار میں ہے (و صبالات م حیاسہ اُ) ای کاشفاً (دا سعہ للتکاسل)المنے اور مکروہ ہے کا بلی اور بے اعتنائی کی بنا پر تھلے سرنماز پڑھناالخ (ورمختار جاس ۵۹۸ مکروہات الصلاۃ مطلب فی الخشوع) فقط واللہ اعلم .

### سورتول کوخلاف ترتیب پڑھنے پرنماز کااعادہ کرنااور دوسری جماعت میں

#### يع مقتد يون كاشامل مونا:

(سوال ۱۹۴) ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں قبل اعو ذبوب الفلق اور دوسری رکعت میں افدا جساء نبصر الله و الفتح پڑھی، نیز پہلی رکعت کے رکوع ہے اٹھتے وقت بجائے سسمع الله لسمن حمدہ کے اللہ اکبر کہا، نماز پوری ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی۔ دوبارہ پڑھنا ہوگی چنا نچہ دوسری جماعت کی گئی اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے جو پہلی جماعت میں شریک نہیں تھتے تو کیا پہلی جماعت میں اگر وہ تھے ہوئی یا نہیں ؟ اگر وہ تھے ہے تو دوسری جماعت میں شریک نہیں تھتے تو کیا پہلی جماعت میں جولوگ شریک ہوئے ان کی قرض نماز کا کیا ہوگا۔ بینوا توجروا۔

( السجواب ) نماز میں اس طرح (خلاف ترتیب) سہواُ پڑھنے سے تجدہ سہولاز منہیں ہوتا، اس لئے کہ سورتوں کو ترتیب سے پڑھناواجہات تلاوت میں سے ہے۔ واجہات نماز میں ہے نہیں ہے (قبوللہ لتوک و اجب ) ای من

و اجبات الصلوة الا صلية فخرج واجب ترتيب التلاوة (طحطاوي على مراقى الفلاح ص ٢٦٠ باب سجود السهو) والرابع سببه ترك واجب من واجب الصلوة الا صلية سهواً وهو المراربقوله تــوك واجـب لا كــل واجـب بــد ليل ماسنذكره من انه لو تـرك تـرتيب السور لا يلزمه شي ء مع كونـه واجباً (البحرائـق ج٢ ص ٩٣ بـاب سجود السهو) وفي التجنيس لو قرأ سورة ثم قرأ في الشانية سورة قبلها ساهياً لا يجب عليه السجود لان مراعاة ترتيب السور من واجبات نظم القران لا من واجبات الصلوة فتركها لا يوجب سجود السهو (البحرالرائق ج ٢ ص ٩٣) درمخارين ب ويكره الفصل بسورة قصيرة وان يقرأ منكوساً (قوله بان يقرأ منكوساً) بان يقرأ في الثانية سورة اعلى مما قرأ في الا ولي لان ترتيب السور في القرأة من واجبات التلاوة (قوله ثم ذكر يتم) افادان التنكيس او الفصل بالقصيرة انما يكره اذا كان عن قصد فلو سهواً فلا كما في شرح المنية بعنی مکروہ ہے چھوٹی سورت کافصل کرنااور قر آن الناری<sup>ا</sup> هسنا مثلاً کیملی رکعت میں سورۂ اخلاص اور دوسری میں سورۂ تنبت پڑھے وجہ کراہت رہے ہے کہ سورتول کو ترتیب سے پڑھنا واجبات تلاوت میں سے ہے لیکن میرکراہت اس وقت ہے جب كه قصداً چھوتی سورت كوچھوڑ كراس كے بعدوالی پڑھے ياخلا ف ترتيب پڑھے،لہذ اا كرمہوا تچھوتی سورت كا فاصله ، وجائے یاتر تیب کے خلاف پڑھ لے تو مروہ تبیس ۔ (در مختار مع الشامی ج اص ۱ ۰ ۵ قبیل باب الامامة) ركوع سائعة وقت سمع الله لمن حمده ، كهنامسنون بواجب بس بالبداال كرك س تبھی تبدؤ سہولازم نہ ہوگا ،البتہ قصد اابیا کرنا مکروہ ہے، سہوا مکروہ بھی نہیں لہذاصورت مسئولہ پیں باز درست ہوگئ اعادہ واجب خبیں تھا،لبذا دوسری جماعت میں جونو واردنمازی شامل ہوئے ان کی نماز نہیں ہوئی،ان کو دوبارہ پڑھتا ضروری ہے،اس موقعہ پر فتاوی رحیمیہ جلداول جہ س ۱۲۹ نیز جہ ص ۱۲۹ مجھی دیکیے لیا جائے ۔فقط واللّٰداعلم

امام صاحب كاعذركي وجهت تجده مين جاتے وقت زمين پر ہاتھ شيكنا:

(مسوال ۱۹۵) ہماری متحد کے امام صاحب کے پیر میں بخت درد ہاس لئے جب وہ مجدہ میں جاتے ہیں تو زمین پر ہاتھ شیک دیے ہیں تو وہ امامت کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔ (الحسواب) امام صاحب عذر کی وجہ ہے مجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ کروہ نہیں ہے، بلاعذر پہلے ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔ (شہ وضع) (رکبتیہ شم یہ دیسه) ان لیم یکن به عذر یمنعه من هذه الصفة (موافئی

الفلاح مع طحطاوى ص ١٥٣ فصل في كيفية تركيب افعال الصلاة )و الله اعلم بالصواب.

نماز میں آئی میں بند کرنا کیساہے؟:

(سوال ۱۷۲) فرض نماز میں مقتدی امام کی قرائت کے وقت یا خود امام قرائت کے وقت آ تکھ بند کرے اور آ نکھ بند کرنے سے خشوع وخضوع بیدا ہوتا ہوتو اس صورت میں آئکھیں بند کرنا کیسا ہے؟

( الجواب) بلاً كاصرورت ومصلحت نماز مين آنكھ بندر كھنا مكروہ ہے البت اگر سامنے كوئى اليي چيز ہوجوخشوع وخضوع

مِينَ فَلْلِ الدَارْ مُونِيَ مُويا آئَمُ مِينَ بَدَرَكَ عَنْ فَعُرَفُ وَ فَضُوعٌ بِيدا مُوتا مُويا كَمَالُ فَشُوع كَ لِيَّ مَعِينَ مُوتَو يُحْرَمُ وَ مُنْبِينِ مُراقى الفلاح مِينَ عَنِيهُ وسلم ادا قاد احد كم في الصلواة فلا يعمض عينيه لانه يفوت النظر للمحل المندوب ولكل عضو وطرف حظ من العباده وبررية ما يفوت الخشوع ويفرق الخاطر ربما يكون التغميض اولى من النظر.

طحطاوى على مراقى الفلاح بسب قوله (الالمصلحة) كما اذا غمضها لرؤية ما يمنع حشوعات ، نهر ، او كمال خشوعه ، در او قصد قطع النظر عن الاعبار والتوجه الرحاب الملك الغفار ، مجمع الانهر ، رقوله فلا يغمض عييه ) ظاهره التحريم قال في البحر وينبغى ان تكون الكراهة تنزيهية اذا كان لغير ضرورية ولا مصلحة اه (طحطاوى على مراقى الفلاح ص ١٩٥ ، مصل في المكروهات)

وراقارش ب (وتغميض عينيه) للنهى الالكمال الخشوع ، شاى شي ب (قوله للنهى) اى فى حديث اذا قام احد كم فى الصلوة فلا يغمض عينيه رواه ابن عدى الا أن فى سنده من ضعف وعلل ، فى البدائع بان السنة أن يرى ببصره الى موضع سجوده وفى التخميض تركها ثم الظاهر أن الكراهة تنزيهة كذا فى الحلية والبحر وكانه لان علة النهى ما مر عن البدائع وهى الصارف له عن التحريم (قوله الالكمال الخشوع) بان خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره بل قال بعض العلماء أنه الا ولى وليس ببعيد حليه وبحر (درمختاروشامى ص ١٠٢ ج السريم مكروهات الصلوة)

عایة الاوطاریس ب و تعمیض عینیه للنهی لکمال المحشوع اور مکروہ تنزیبی ب کذا فی البحو بند کرنا اپنی آنکھوں کابسب نہی کے مگر کمال خشوع کے لئے بند کرنا مکروہ نہیں نہی کی حدیث کو ابن عدی نے سند ضعیف روایت کیا ہے اور بدائع میں وجہ کراہت بیند کور کی ہے کہ تجدہ گاہ کا تا کنا (نظرر کھنا) مسنون ہے اور آنکھوں کے بند کرنے سے بیسنت متروک ہوجاتی ہے تواس لئے حلیداور بحرالرائق میں کراہت کو تنزیبی کہا (کے ذافسی الشامی بتصوف (غایة الا و طار توجمه در محتار ج اص ۲۰۰۱)

علم الفقد میں ہے: (۲۲) حالت نماز میں آئکھول کا بندگر لینا مکروہ تنزیبی ہے ہاں اگر آئکھ بندگر لینے سے خشوع زیادہ ہوتا ہوتو مکروہ نبیں بلکہ بہتر ہے ( درمختارہ غیرہ ) (علم الفقہ ج۲ ص ۱۱۸ مکرو ہات نماز ) فقط و الله اعلم بالصواب.

### نماز میں آستین اتار سکتاہ یانہیں:

(سوال ۱۶۷) ایک شخص نے وضو کیا، را معت فوت ہوجانے کے خوف سے جلدی جماعت میں شامل ہو گیااور ابنیاں کھلی رہ گئیں، جماعت میں شامل ہونے کے بعد نماز میں وہ مخص اپنی آستین اتارے یا آستین چڑھے، ہوت بونے کی حالت میں نماز پوری کرے افضل کیا ہے؛ بینوالو جروا۔ (الجواب) أفضل بيب كم الله المناسبة الم

مردوں کا گخنوں سے بنچ لباس بہننا اوراس حالت میں نماز پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے : (سے وال ۱۲۸) گخنوں سے بنچ ازار آنگی پہننا کیا ہے؟ جائز ہے یا حرام ہے؟ بہت سے لوگ نماز کے وقت ازار کوموڑ کرٹخنوں سے او پر کرنا ضروری ہے؟ اگر گخنوں سے بنچ ازار لکھ کوموڑ کرٹخنوں سے او پر کر لیتے ہیں ، کیا نماز میں ازار کو گخنوں سے او پر کرنا خروری ہے؟ اگر گخنوں سے بنچے ازار لکھ جوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھے تو کیا تھم ہے؟ کیا نماز گااعادہ کرنا ہوگا؟ بینوا تو جروا۔ ( السجہ واب ) گخنوں سے بنچے پانجامہ (ازار) لاکا کرنماز پڑھنا مکروہ ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔ ابوداؤ شریف میں حدیث ہے۔

حدثنا موسى بن اسمعيل عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة قال بينما رجل يصلى مسبلا ازاره اذقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ،ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك امرته ان يتوضاء قال انه كان يصلى وهو مسبل ازاره وان الله جل ذكره لا يقبل صلوة رجل مسبل ازاره (ابو داؤ دشريف ص ١٠٠ جلد اول باب الاسبال في الصلوة)

ترجمہ: عطاء بن ایبار حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص اپنی از ارتخوں سے نیجی لؤکائے ہوئے گی حالت میں نماز پڑھ رہا تھارسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا جاؤ دوبارہ وضوکر کے آؤ ، وہ خض وضوء کر کے آیا چنا نبچہ وہ خض گیا اور وضوکر کے حاضر ہوا پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جاؤ وضوکر کے آؤ ، وہ خض گیا اور وضوکر کے آیا ، ایک خض نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا آپ نے اسے وضوکر نے کا حکم کیوں فرمایا ؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ اپنی از ارتخوں سے نبچے لؤکائے ہوئے کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالی اس مخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جوائی از ارتخوں کے نبچے لؤکاتے ہوئے ہو۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

حَـــُــُــُـــا زيــد بــن اخــرم عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اسبل ازاره في صلوته خيلاء (اي تكبراً) فليس من الله جل ذكره في حل و لا حرام ، رابو داودشريف ص ٠٠١ جلد اول باب الاسبال في الصلوة)

برجمہ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص ازراہ تکبرنماز میں اپنی ازار ٹخنوں سے نیچےلاکائے ہوئے ہوتو اللہ کی طرف سے نہاس کے لئے جنت حلال ہوگی نہاس پرجہنم حرام ہوگی۔

سے بعد ماں میں ہے گئے ازار دغیرہ سے متعلق شرقی تھم یہ ہے کہ نخوں سے بنچے نہ ہوافضل صورت یہ ہے کہ نسف مردول کے لئے ازار دغیرہ سے متعلق شرقی تھم یہ ہے کہ نخوں سے بنچے نہ ہوافضل صورت یہ ہے کہ نسف پنڈلی تک ہو،ازراہ کیرنخنوں سے بنچے لہاس پہننا سخت حرام ہنڈلی تک ہو،ازراہ کیرنخنوں سے بنچے لہاس پہننا سخت حرام ہے،احادیث ملاحظہ ہوں۔

(۱)عن ابنى سعيد رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ازارة السؤمن الني انصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما اسفل من ذلك ففى النار قال ذلك ثلث مرات ولا ينظر الله يوم القيمة الى من جر ازاره بطراً رواه ابو داؤ دو ابن ماجه (مشكوة شريف ص ٣٧٣ كتاب اللباس ، فصل نمبر ٢)

ترجمہ: حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنامؤمن کی ازار نصف پنڈ لی تک ہے، اوراس سے نیچے دونو ل تخنوں کے اوپر تک ہوتواس میں کوئی حرج (گناہ) نہیں اورازار کا جوجعہ نخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں ہوگا ،آپ ﷺ نے یہ جملہ تین بارار شادفر مایا اور فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن (نظر رحمت سے )اس شخص کونہیں دیکھے گا جواپی ازار تکبر کے مارے لئکائے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تخنے سے نیچے قدم کے جتنے جھے پرازار لٹکتی ہے وہ حصہ دوزخ میں جلے ہ (مظاہر حق ص ۴۹۴ جسالخص)

(٣) عن ابسى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيسة الى من جوازاره بطراً متفق عليه (بخارى و مسلم) (مشكوة شريف ص٣٥٣ كتاب اللباس) ترجمه ومنزت ابو بريرة بروايت ب كدرسول الله الله الله الله الله تعالى قيامت كون (نظررهمت) الشخص بنيين كرب كاجوا بن ازارازراء بكبر مخنول سے فيچ درازكر ب (يعنی لاكائے)

(٣)عن ابن عمر رضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه ود لم قال من جرازاره خيلاء ، لم ينظر الله يوم القيمة متفق عليه . (مشكوة شريف ص ٣٥٣ ايضاً)

ترجمہ یے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو محض اپنی ازار تکبرے تھنچے (یعنی مخنول سے بیچے لاکائے) اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن (نظر رحمت ہے ) نہیں

وغصاك

(۵)عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيمة رواه البخاري (مشكوة شريف ص ٣٤٣ ايضاً)

ترجمہ اے حضرت ابن محررضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنی تنہ بند کولاکا کر زمین سے تھینج کر چلا کرتا تھا ،اس کو دھنسا دیا گیا وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہیں جائے گا۔

(٢) حدثما حفص بن عمر سبعن ابى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ثلثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قلت من هم يا رسول الله قد حابواو خسروا فاعادها ثلثاً قلت من هم يا رسول الله خابو او خسر وا قال المسبل والمنان والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اوالفاجر (شك الراوى) (ابو داؤ دشريف ص ١٠ ٢ جلد ثانى ، كتاب اللباس باب ماجاء في اسبال الازار)

ترجمہ: حضرت ابوذر رہمی کے سے روایت فرماتے ہیں کدرسول اللہ کے ارشاد فرمایا تین قسم کے سی سے اللہ کا نہاں کے سات کرے گا نہ ان کی طرف قیامت کے دن (رحمت ورعایة) کی نظرے دکھیے گا اور نہ ان کا تزکیفر مائے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں وہ تو یقینا ناکام ہو گئے اور خسارہ میں پڑگئے، آپ کے نے یہ جملہ تین مرتبدد ہرایا میں نے چھرعرض کیا یارسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں وہ تو ناگام ہو گئے اور خسر ان میں پڑگئے! آپ کی نے ارشاد فرمایا(ا)(ازار) مختول سے نیچاؤکا نے والا (۲)احسان جنانے والا (۳) جھوٹی قسم کھا کرا پناسامان بیچنے والا۔

نخنوں سے نیچازاراد کا نااللہ تعالٰی کواس قدرنالین کے کہلیلۃ البراءۃ (شب برات نصف شعبان کی رات ) میں بھی ایساشخص اللہ کی رحمت اور مغفرت ہے محروم رہتا ہے، چنانچی مظاہر حق میں حدیث نقل کی ہے۔

"اورایک روایت میں آیا ہے کہ شعبان کی پندر ہویں شب میں سب بخشے جاتے ہیں گرعاق (والدین کی نافر مانی کرنے والا) اور مدمن حمو (ہمیشہ شراب پینے والا) اور مسبل اذار ( مخول مینچانار لئکانے والا) نہیں بخشے جاتے (مظاہر حق ص ۴۹۵ ج ۳ کتاب اللہاس)

البحواهر المؤواهر توجمه البصائر میں ہادر(رسول الله ﷺ نے)فرمایا آئی شب بوکلب کی بحریوں کے صوف اور بالوں کی مقدار خدا کی رہائی دیئے دوزخی چھوٹیں گے البتہ جومشرک ہوگا اور جو کینہ ور ہوگا اور جو رشتہ ناطے کے حقوق نہ سمجھے گا اور جو گئنہ ہے گیڑ الٹکا ہوا پہنے گا اور جو والدین کا نافر مان ہوگا اور جوشراب خوری کا خوگر ہوگا اس کی طرف نگاہ رحمت نے فرمائے گا (الجواہر الزوہر ص ۲۵۱ بیسویں بصیرت)

ندگورہ روایات میں غور سیجے ٹخنوں سے نیچازار، پائجامہ لڑکانے پرکتنی سخت وعید ہے،ان روایات کے پیش نظر کوئی مؤمن اس بات کی ہمت نہیں کرسکتا کہ وہ اپنی ازار گخنوں سے نیچائے کائے اور یہ فعل عموماً از راہ کبراور غیروں کے تشب سے ہوتا ہے، جب شرعی تھم یہ ہے کہ لباس مخنوں سے نیچے نہ ہوتو اس میں غفلت اور لا پرو اہی نہ ہونی جا ہے ،لہذا یوں کہنا کہ ہمارا بغلب از راہ تکبرنہیں ہے بے خیالی میں ہوجا تا ہے مسموع ندہوگا نیز دیکھنے والوں کو ایسے مختص سے بدللنی پیدا ہوتی ہے توالیم ہیئت کیوں اختیار کی جائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو بدخلنی پیدا ہو۔

عدلا فام میں ہے۔

# مردوں کو گخنوں سے نیچے پانجامہ یا تہبند پہننے کی ممانعت:

فراو القميص بدعة ينبغى ان يكون الا زارو القميص بدعة ينبغى ان يكون الا زار فوق الكعبين الى نصف الساق وهذا في حق الرجال واما النساء فيرخين ازار هن اسفل من ازار الرجال يستترظهر قدمهن اسبال الرجل ازاره اسفل من الكعبين ان لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزية كذا في الغوائب (فتاوى عالمگيرى ص٣٣٣ج كتاب الكراهية ، الباب الناسع)

اس لئے مسلمانوں پرلازم ہے کہ ٹخنوں ہے اوپرازار پائجامہ پہنیں اور یہ تھم صرف نماز کے لئے نہیں ہے بلکہ ہروفت اس پڑمل کرنالازم اورضروری ہے گو کہ نماز کے وفت عمل نہ کرنے کا گناہ نسبۂ زیادہ ہوگااورا گریفعل ازراہ تکبر ہے تواس حالت میں نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی ، ثواب ہے محرومی رہے گی۔

فآوي دارالعلوم ميں ہے۔

(سوال ) نماز میں نخوں سے نیچے یاجامہ پہننا کیا ہے؟

( السجواب) نماز میں نخنوں نے نیچے پانجامہ لڑکا کرنماز پڑھنا مکروہ ہے، نوّاب سے محروم رہے گا، نماز کے علاوہ بھی ٹخنوں سے اوپررکھنا ضروری ہے ، حدیث میں ایسے مخض کے لئے بہت وعید آئی ہے۔ فقط ( فناوی وارالعلوم سے ۱۲ جسم مدلل وکمل) فقط واللّٰداعلم۔

بحالت نماز لکھی ہوئی چیز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟.

(سے وال ۱۲۹) اگر مجد میں قبلہ والی دیوار پر پچھ لکھا ہو مثلاً''مسجد میں دنیا کی باتیں کرنامنع ہے۔' یا کوئی آیت یا حدیث کھی ہواس کوئسی نے نماز کے دوران دل ہے پڑھ کر سمجھ لیا تو کیا ایسی مکتوب چیز کے ماحصل اور مفہوم کو مجھ لین ے نماز فاسد ہوجائے گی؟ بینوا تو جرد!۔ (المجواب) قصد أوارادة ول بي برهنا أور بحقا مروه بالبته تماز فاسدنه وكاورا مريد عفي بين زبان أورس مرفى تو يتلفظ بوااس مناز فاسد ، وب ي قاور بلاقصد واراده اتفاقا فلر ير جائة ومعاف بي روفيس مرفظ بنائل تمات ندر كه ، درمخار من به ولا يفسد ها نظره الى مكتوب و فهمه ) ولو مستفهما وان كره (درمختار) شاى من به وقوله ولو مستفهما ) اشاربه الى نفى ما قيل انه لو مستفهما تفسد عند محمد قال في البحر والصحيح عدمه اتفاقاً لعدم الفعل منه الخرقوله وان كره) اى لا شتغاله بما ليس من اعمال الصلوة واما لو وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا يكره (درمختار و شامى ص عدم الباب مايفسد الصلوة وما يكره فيها)

### نماز میں اپنے بدن اور کیڑوں سے کھیلنا:

(سے وال ۱۷۰ )نماز میں اپنجسم پر بلاضرورت ہاتھ پھیرتارہے، کیڑوں کودرست کرتارہ نویہ کیساہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) نمازنهایت خشوع وضوح اورتوب کے ساتھ پڑھنا چاہے ، بلاضرورت بدن کھجانا، بدن پر ہاتھ کھیرتے رہنا مکروہ تحریک ہے۔ در مختارین ہے (وجشہ به ) ای بشوب (وبسجسدہ) للنهی الا لحاجة و لا باس به خارج صلاق ، شامی میں ہے (قبول للنهی ) وهو ما اخوجه القضاعی عنه صلی الله علیه وسلم ان الله کو ه ثلاثا العبت فی الصلوقة والرفت فی الصیام و الصحک فی المقابر و هی کراهة تحریم کما فی البحر یعنی بلا ضرورت اپنہ کیڑے اور بدن سے کھیلنا مکروہ ہے ، حدیث میں اس پرنہی وارد ہے چنانچ حدیث میں ہے کہ الله تعالی شرورت اپنہ کیٹر ساور بدن سے کھیلنا مکروہ ہے ، حدیث میں اس پرنہی وارد ہے چنانچ حدیث میں ہنا ، اور یہ افعال میں چیز ول کو پہند نہیں فرماتے (۱) نماز میں کھیلنا (۲) روز ہیں گالی گلوچ کرنا (۳) قبرستان میں ہنا ، اور یہ افعال مگر دہ تحریک میں ہیں برخیر اس کی صراحت ہے (درمخاروشا می 20 م الم کو بات الصلوق) فقط والله اعلم ۔

فرض نماز کے بعدامام سنت ونوافل ای جگہ پڑھےتو کیسا ہے؟: (سوال ۱۷۱)امام فرض نماز پڑھانے کے بعد سنت اورنفل ای جگہ پڑھے تو کیسا ہے؟ الجواب) مناسب بيب كرام مسل بيب كردوس وكيد سنت اور الله يرسط الحاجك برسط الحاجك برسط الحام المسلل المسلم المسلم

#### كطيسرنماز يرهنا:

( بسوال ۱۷۲ ) دن بدن آزاد خیال اوگوں نے کئے سرنماز پڑھنے کوفیشن بنالیا ہے،اس کا کیافتکم ہے تحریر فرماویں ، بینوا توجروا۔

( السجه واب ) سر چھپانا ہو ہی پہننا اسلامی لباس میں داخل ہاں کی خاص فضیلت واہمیت آئی ہے ، کھلے سرلوگوں کے سامنے ناجانا، ہاد ہی اور بے حیائی ہے، آپ ﷺ اور حضرات سحابہ تابعین وسلف صالحین مشائے وعد ثین اور اشمہ دین کی بیروی ہے حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلائی رحمة الشمہ دین کی بیروی ہے حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلائی رحمة الشم علیہ کا فرمان ہے۔ ویہ کہ وہ کشف راسمہ بین النساس ، لیعنی لوگوں کے سامنے کھلے سر پھرنا مکروہ ہے۔ (غنیة الطالبین جاص ۱۳)

تلبيس بليس مين امام ابن جوزى رقم طراز بين \_ (ولا ينخف على عاقل ان كشف الرأس مستقبح وفيه اسقاط مروة وترك ادب وانما يقع في المناسك تعبد الله دلالة ص ٣٧٣)

عقلمند پر بیہ بات مخفی نہیں کہ کھلے سراوگوں کے سامنے پھرنا معیوب ہے اوراس میں اسقاط مروت وہڑک ادب ہے صرف احرام کی حالت میں اظہار عبدیت وعاجزی کے مدنظر سرکو کھلا رکھنے کا حکم ہے نہ کہ بطور فیشن ہے ، جب کھلے سرکوگوں کے سیامنے آنااور پھرنا مکروہ و ہے ادبی سمجھا جاتا ہے تو پھر نماز جیسی عظیم الشان عبادت کھلے سر پڑھنے میں کسی قدر خرابی اور ہے ادبی لازم آئے گی؟ بڑوں کو کھلے سرگھو متے اور نماز پڑھتے چھوٹے بچے دیکھے کروہ بھی ان کی نقال کریں گے ادراس برائی کا سبب بڑے ہوں گے، حدیث شریف میں ہے۔

ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غيران ينقص من اوزارهم شني (مشكوة ص ٣٣ كتاب العلم)

یعنی جس نے براطریقہ جاری کیااس پراس کا گناہ ہے اور جس نے بعد میں اس پڑمل گیااس کا بھی گناہ ہے بغیر اس کے کہ بعد والے کے گناہ میں کمی ہو، درمختار میں ہے۔ کہ کسل کے سبب کھلے سرنماز پڑھنا مکر وہ ہے اور شامی میں ہے، علمائے کرام ہے منقول ہے کہ گرمی کے سبب بھی کھلے سرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔

و (تسكره صلاته حاسرا اى كاشفا رأسه للتكاسل (درمختار) عن بعض المشايخ انه لاجل الحرارة والتخفيف مكروه (شامى ج اص ٢٠٠ مكروهات الصلاة مطلب فى الخشوع) ييزفقها و قامت تشريح كى بكركا بلى كسبب كطير نماز يرصنا مكروه به جتى كه حالت نماز مين اكراو في كر جائة و ممكروه به حتى كه حالت نماز مين اكراو في كر جائة و ممل كثير كافي كر مين كامكم به ولو سقطت قلنسو ته فاعادتها افضل الا اذا احتاجت

لتسكسويسر أو عسمل كثيسر (ايضاً ص ٢٠٠) لبيذا كليم رنماز پڙھنے كافيشن قابل ترگ اور نساق كافعل ہے، الله تعالى نوجوان طبقه كوا چھے كاموں كى توفيق عنايت فرما كراس نازيبا طريقه سے بار رکھے آمين ۔ نفظ والله اعلم بالصواب۔

#### محراب میں امام کا قیام کب مکروہ ہے:

(سوال ۱۷۳) امام صاحب مجدى محراب ميں كھڑ ہے ہوكر نماز برا ھائے تو كوئى حرج ہے؟

( السجب واب )امام صاحب محراب میں اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں قدم داخل محراب ہوں تو مکروہ ہے ،البتہ قد مین خارج محراب ہوں تو مکروہ نہیں ،نمازیوں کے از دحام اور جگہ کی تنگی کے سبب مجبور آاندرون محراب قیام کی نوبت آ وے تو مکروہ نہیں۔

ويكره قيام الا مام بجملته في المحراب لا قيامه خارجه وسجوده فيه (الى قوله) واذا ضاق المكان فلا كراهة (مراقى الفلاح بهامش الطحطاوى ص ٩٨ ا فصل في المكروهات الصلاة) فقط و الله اعلم بالصواب.

# نماز میں امام کی مکروہ حرکتیں:

(سوال ۱۷۴) ایک امام صاحب ہاتھ باندھنے کے بعد بار بار ہاتھ داڑھی اور منہ پر پھیرتے ہیں اور بار بارقیص کھنچے سے ہیں ،ایسے ہی رکوع میں ازار کے پائینچے درست کر کے پھر تجدہ کرتے ہیں نماز میں ایسی حرکات کے مرتکب کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟

( البحواب )امام ياغيرامام كوايى فضول تركتول ساجتناب چائيد ،اس سنماز مكروه بوتى باور بهى ممل كثير بوكر فسادنمازك نوبت آجاتى ب لهذا اليسي عبث فعل سام اور مصلول كو بجنا چائيد ويدكره ايسا ان يكف ثوبه وهو فى المصلواة بعمل قليل بان يرفعه من بين يديداو من خلفه عند السجود او يده فيها وهو مكفوف كما اذا دخل وهو مشمر الكم والديل وان يرفعه كيلا يتترب النح (كبيرى ص ٣٢٥) .... فقط و الله اعلم بالصواب .

#### مسبوق لاحق مدرك

# حرم شریف میں بوقت از دحام مسبوق کے لئے کیا حکم ہے

' سوال ۱۷۵ اکرم شریف میں جان گواکثر مرتبالیا اتفاق ہوتا ہے کہ درواز ہیں جہال ہے گوگوں کی آمدور دنت ہے نماز کے لئے جگہ نصیب ہوتی ہے اور گاہ ایک دور کعتیں امام کے ساتھ نہیں ماتیں تو امام کے سلام کے بعد اسے پڑھناد شوار ہوتا ہے۔ خصوصاً عصر کے وقت چونکہ آئے کے بعد سنن نہیں ہیں اس لئے لوگ باہر نکلنے کی گوشش کرتے ہیں اور اتنی ساری بھیڑ ہوجاتی ہے کہ تجدہ کرنا دو بھر ہوجاتا ہے بلکہ پڑا پڑی میں کھڑے رہنا دشوار ہوجاتا ہے ایسے حالات میں مسبوق امام کے سلام کے سلام کے بعد اول کھڑ اہو کر اپنی فوت شدہ رکعتیں جلدی ہے پڑھ کر امام کے سلام کے بعد لوگوں کے ایک جائے گی۔ یانہیں ؟

( السجواب) ایسے حالات میں جب کے فوت شدہ رکعتیں پڑھنے کا امکان نہ ہوتو امام کے ہمراہ قعدہ اخیرہ میں مقد ار تشہد بیٹھ کر کھڑا ہوجائے اورا پنی فوت شدہ رکعتیں جلدی ہاوا کر لے ہم ان تھوج ہوجائے گی۔ کبیری شرح منیہ میں ہو او یہ حاف مرور الناس ہیں بدیہ و نحو ذلک فلا یکرہ ح ان یقوم قبل سلامہ بعد قعودہ قدر النشهد و لا یقوم قبل قعودہ قدر النشهد اصلار مفسدات صلاة ص ٣٣٩) (ترجمہ) خطرہ ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہے گذریں کے یااس طرح کا کوئی اور خدشہ ہے تو اس وقت یہ بات مکروہ نہیں ہے کہ امام جب قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھ چکے یعنی ای ویرگذر جائے جتنی ویر میں التحیات پڑھی جاسمتی ہو وہ (مقدی) کھڑا ہوجائے مگر اس کا یورا خیال رکھے کہ اس سے پہلے ( یعنی جتنی ویر میں التحیات پڑھی جاسمتی ہے تو وہ (مقدی) کھڑا ہوجائے مگر اس کا یورا خیال رکھے کہ اس سے پہلے ( ایعنی جتنی ویر میں التحیات پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے ) ہر گز کھڑا نہ ہو۔

### مغرب كى أيك ركعت ملي تو بقيد ركعات كس طرح اداكر :

(سے وال ۱۷۶) مغرب کی آخری رکعت میں شرکت کی لیمنی ایک رکعت ملی امام کے سلام کے بعدا یک رکعت ادا کر کے قعدہ کیا کہ امام کے ساتھ پڑھی ہوئی رکعت ملا کر دور کعتیں ہوئی تھیں لیکن میرے ساتھی نے (جس کوآخری رکعت ملی تھی ) ایک رکعت ادا کر کے قعد دنہیں کیا بلکہ دور کعت پڑھ کر قعدہ کیا اور مزیدا نیکہ بجدہ سہو بھی نہیں کیا تو اس کی نماز ہوئی یانہیں ،کیا واجب الاعادہ ہے؟

(السجواب) صورت مسئول بین ایک رکعت کے بعد قعدہ کرنا بہتر تھا آپ نے درست کیا۔ آپ کے ساتھی نے دورکعت کے بعد قعدہ کرنا بہتر تھا آپ نے درست کیا۔ آپ کے ساتھی نالازم دورکعت کے بعد قعدہ کیا ہے تا ہم اس کی نماز ہوگئی ہے، اعادہ کی ضرورت نیں اس صورت میں مجدہ مہو بھی استحاناً لازم نہیں ہے لو ادرک مع الامام رکعة من المغرب فانه یقوا فی الرکعتین مالفاتحہ والسورة ویقعد فی اولیہ سالہ نہائیة ولولم یقعد جاز النج (کبیری ص اسم مفسدات مسلاة صغیری ص اسم منامی جا ص ۵۵۸)

اییا ہی ایک واقعہ حضرت ابن مسعود کے رو برو پیش ہوا تھا تو آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ دونوں (مسروق و بندب) کی نماز ہوگئی مگر مجھے یہ پہندہ کہ مسروق کی ہی نماز پڑھوں یعنی ایک رکعت ادا کر کے قعدہ کروں (مسجمع الـزوائـد ج١ ص ١٧٢)قال في شرح المنية ولولم يقعد جاز استحساناً لا قياساً ولو يلزمه سجو د السهو لكون الركعة اولى من وجهه (شامي ج ا ص ٥٥٨ ايضاً) فقط و الله اعلم بالصواب.

مبوق كے حريمه كہتے ہى امام نے سلام چيرويا:

(سوال ۷۷۱) مسبوق نے تکبیرتج بریم کبی اورامام نے سلام پھیرایعنی قعدہ میں امام کے ساتھ شریک نبیں ہوا، کھڑا ہی ہے تو تلبیر محر میمددوبارہ کیے یاوہی گافی ہے۔

( السجواب )امام كے سلام پھيرنے سے پہلے تكبير تحريمہ دى ہے قوجماعت ميں شامل ہونے والا شار ہوگا تكبير تح يمدد برائے كى ضرورت بيس ب\_(١) فقط و الله اعلم بالصواب.

كيامسبوق امام كے ساتھ سلام چيرسكتا ہے:

(سوال ۱۷۸)مسبوق آ دمی تجدهٔ سہوکا سلام پھیرنے میں امام کی متابعت کرے یانبیں؟ ( السجواب )مسبوق جس کواپنی بقید نماز ابھی پوری کرنی ہے وہ تجدہ سہومیں توامام کی انتاع کرے مگر سلام نہ پھیرے (شاى جاص ٢٩٦ باب جودالسهو) فقط والله اعلم بالصواب\_

امام جب قعدهٔ اخیره میں بیٹھے تو مسبوق امام کے ساتھ درود ، دعا پڑھے یانہیں: (سوال ۱۷۹)ایک شخص کی دورکعت جھوٹ گئیں۔امام صاحب قعدهٔ اخیرہ میں بیٹھیں اورتشہد۔درود پڑھیں۔تو یہ مسبوق كياير هے؟ التحيات اور درودوغيره پڙھے يا خاموش بينھے؟ بينواتو جروا۔

( البحواب )مبوق امام كے ساتھ قعدة اخيره ميں التحيات (تشهد) اس طرح آ ہستہ ہستے پڑھے كدامام كے سلام كے ساتھ ساتھ اس كاالتحيات حتم ہو۔ يا اشھد ان لا السه الاالله مكررسهكرريز هتار بيدورمختامين ب-وامسا المسبوق فيتر سل ليفرغ عندسلام امامه وقيل يتم وقيل يكرر كلمة الشهادة (درمختار) قوله فيترسل) اي يتمهل وهذا ما صححه في الخانية وشرح المنية في بحث المسبوق من باب السهوو بماقمي الا قوال مصحح ايضاً قال في البحر وينبغي الا فتاء بما في الخانية كما لا يخفي ولعل وجهه كمما في النهر انه يقضي اخر صلاته في حق التشهد وياتي فيه بالصلوة و الدعاء وهذا ليس اخراً الخ (درمختار و الشامي ج ا ص ٢٢٨. فصل في بيان تاليف الصلوة الخ) فقط و الله اعلم بالصواب

رکوع میں جھکتے ہوئے تکبیرتح یمہ کہی تو کیا علم ہے:

(سوال ۱۸۰)مقتدی نے تکبیرتح یمه بحالت قیام توقف کر کے نبیں کہی بلکہ جھکتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے كهدكر،امامكوركوع مين بإلياتوبيا قتذاء فيح بهوكى اور ركعت معتبر بهوكى يأنبين؟

١١) قبول، وتنقضي قدوة بالاول اي بالسلام الا ول قال في التجنيس الا مام اذا فرغ من صلاته فلما قال السلام جاء رجل واقتىدى بـ قبل ان يقول عليكم لا يصير داخلا في صلاته لان هذا سلام الا ترى أنه ' لو ارادان يسلم على أحد في صلاته ساهيا فقال أنسلام ثم علم فسكت تفسد صلاته شامر ، و اجبات الصلاة ج. اص ٣٣٧.

( الجواب) صورت منفوله مين تكبير بحالت قيام بين بكه يُقطَّت بوئ كهى بها الطفال المين واغل نه بوا، جب المحافظ به واغل نه بوا، جب المحافظ به واغل نه بوا المحسل المناز بين واغل به بوائد به بوائد به بوائد به بوائد به بوائد به بوائد به بالمار بين به ومسحل المنكوب المحسل حتى لو ادرك الا مام في الركوع وكبر حال الا نحطاط لا يصير داخلا في المصلواة لان شرط الدخول فيها وقوع التكبير في محض القيام ولو قال في القيام الله وفي الركوع اكبر لا يصير داخلاً.

ترجمه نداورتگیر کاموقع قیام ہے( یعنی حالت قیام میں پوری تکبیر کہنا جا ہے) ای بنا پراگرامام کورکوع میں پار انجیئے ہوئے تکبیر کہی ہونے کی شرط تکبیر کا حالت قیام میں کہنا ہیں داخل ہونے کی شرط تکبیر کا حالت قیام میں کہنا ہے کہ نماز میں داخل ہونے کی شرط تکبیر کا حالت قیام میں کہنا ہے لہذا اگر قیام میں ' اللہ'' کہااور رکوع میں ' اکبر' تو نماز میں داخل نہ ہوگا۔ (مجالس ابرارص عوم مجلس نمبر ۵۲ کبیری ص ۲۵۷) فقط والنداعلم بالصواب۔

# عارر کعت والی فرض نماز میں امام کے ساتھ ایک رکعت ملے تو جھوٹی ہوئی رکعتیں کس طرح اداکرے:

(سوال ۱۸۱) تین رگعت پوری ہونے کے بعدا یک مقتدی امام کے پیچھے نماز میں شامل ہواوہ مقتدی امام کے سلام پھیر نے کے بعدا پنی چیوٹی ہوئی تین رکعتیں کس طرح اداکرے گا؟ یعنی کس کس رکعت میں سور و فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا؟ ادرکون می رکعت پر قعد و کرے گا؟ مع حوالہ جواب عنایت کریں یہاں اس سلسلہ میں اختلاف ہور ہاہے؟ جنوا توجر دا (از جدہ)

( السجواب )اس صورت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوکر ثنا پڑھے پھراعوذ اور ہم اللہ پڑھ کرسور ہ فاتحداور سورت پڑھے اور کو گئراس رکعت میں بھی سور ہ فاتحداور سورت پڑھے ۔ مگراس رکعت کے بعد قعدہ نہ کرے اور تیسری رکعت میں فقط سور ہ فاتحہ پڑھے اور پھر دستور کے موافق قعد ہ اخیرہ کر کے نماز پوری کرے۔ در مختار میں ہے۔ و یقضی اول صلو ته فی حق قواء ہ واخو ھا فی حق تشهد فمدرک رکعة من غیر فجو یاتی برکعتین بفاتحہ و سور ہ و تشهد بسینہ ما برابعة الرباعی بفاتحہ فقط (در مختار معالمہ معالمہ میں ج اص ۵۵۸ باب الا مامة) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

# مغرب کی نماز میں دور کعت جھوٹ گئیں تو بعد میں کس طرح ادا کرے:

(سے وال ۱۸۲) مغرب کی نماز میں دور کعت جھوٹ گئیں توامام کے سلام پھیرنے کے بعد کس طرح ادا کرے۔ مع حوالہ جواب عنایت کریں۔ یہاں اختلاف ہورہاہے۔ بینواتو جروا۔ (ازجدہ)

( الجواب) صورت مسئولہ میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہواور پہلی رکعت میں ثناء ہعوذارتسمیہ پڑھ کرسورہً فاتحہ اور سورت پڑھ کررکوع و تجدہ کر کے قعدہ کر ہے پھر دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ اور سورت ملا کرنماز پوری کرے۔ یہ مام قاعدہ ہے۔ مگر حدیث ابن مسعود گی وجہ ہے بعض فقہا ، نے لکھا ہے کہ اگر دور کعت کر کے قعدہ کرے گا تب بھی اس پرتبده مه با اده الازم نه به وگار ( بحمع الزوائد قاص ۱ کا) کبیری ش به و ادرک مع الا مسام رکعه سر المعفر ب فانه و يقوء في الرکعتين الفاتحة و السورة ويقعد في اولهما لانها ثنائية ولو لم يقعد جاز استحساناً لا قياساً ولم يلزمه سجود السهو (کبيری ص ۵۵۸) شای ش ب (قوله و تشهد بينهما) قال في شرح المنية ولو لم يقعد جاز استحساناً لا قياساً ولم يلزمه سجود السهو لکون الرکعة اولى من وجه اه (شامى ج اص ۵۵۸ باب الا مامة) فقط و الله اعلم بالصواب.

#### فناوى رهيميه كايك فتوى پراشكال اوراس كاجواب:

(سوال ۱۸۳) فاوی رحیمیداردوجلد بنجم ۱۵۳ پفتوی ہے کہ مسبوق نے تکبیر تحریمہ کی اورامام نے سلام پھیرایعنی قعدہ میں امام کے ساتھ شریک نبیس ہوا، کھڑائی ہے تو تکبیر تحریمہ دوبارہ کے یاوہی کافی ہے؟

( السجبواب)''امام کے سلام کچھرنے ہے پہلے تکبیرتر بمد کہددی ہے تو جماعت میں شامل ہونے والاشار ہوگا تکبیر تح یمہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ''اس جواب پر بعض مفتیان کرام کو اشکال ہے کہ جب اس شخص نے قعدہ میں شرکت نہیں کی توافقد اکیسے بچھے ہوگی؟اس کا کیا جواب ہوگا؟ بینواتو جروا۔

(البحواب) جب مبوق ناام كسلام بي بها اقتداء كانيت تيبير تحريم كهدى تووه ترمت صلوة مين السلام والله وكيا اوراقتدا سيح بهو كي به حت اقتداء كي اتى شركت كافى به قعده مين شركت شرط نيس البت الرافظ سلام كين كي بعد تبير تحريم به وتواقتدا سيح نه به وكي بشاى مين ب وقوله و تنتهى قدوة بالا ول) اى بالسلام الاول قال في التجنيس الا مام اذا فرغ من صلوته فلما قال السلام جاء رجل واقتدى به قبل ان يقول عليكم لا يصير داخلاً في صلاته لان هذا سلام الخراشامي ج اص ٣٣٦ و اجبات الصلاة) ال عملوم بواكر بهلي صورت مين اقتداء تحت اقتداء كي ادنى مشاركت كافى به فيرى مين بوفي الذخيرة قال وان سوى ظهره في الركوع يعنى حال كون الا مام راكعاً صار مدر كا تلك الركعة قدر على التسبيحة وهذا هو الاصح لان الشرط المشاركة قدر التسبيحة وهذا هو الاصح لان الشرط المشاركة في جزء من الركن وان قل وادناه ان ينتهى الى حد الركوع قبل ان يخرج الامام عن حد الركوع المخ (صغيرى ص ١٦٥) ١٢٠)

اس کی تائیر میں دوفقاوی پیش کئے جاتے ہیں۔

(١)مفتى أعظم مندحضرت مولا نامفتى محمد كفايت الله صاحب كافتوى

(مسوال )مقتدی به نیت اقتد اصرف تکبیرتر بمه بی کہنے پایاتھا کہ امام نے سلام پھیردیاتو کیامقتدی اس تر بمہ سے اپنی نماز پوری کرے یابار دگرانفرادی نیت کر کے تکبیرتر بمہ کہ کرنماز شروع کرے۔

ر السجسواب )اگرسلام سے پہلے مقتدی نے تکبیر تحریمہ ختم کر لی تھی تو وہ نماز میں شریک ہو گیااورائی نماز کو پوری کر لے۔(کفایت المفتی جساص ۹۸)

# (٢) حضرت مفتى عزيز الرحمن صاحب سابق مفتى اعظم دارالعلوم ديو بند كافتوى

(سوال )زیدنے تکبیرتح یمه کبی اورامام نے سلام پھیردیااورزید نے امام کی شرکت قعود میں بالکل نہیں کی تواب زید ہو دوبارہ تکبیرتح یمه کہنی جاہنے یااول ہی تکبیرتح یمہ کافی ہے؟

( السجواب) بوری تکمیر تحریم الله اکبرامام کے سلام پھیرنے سے پہلے کہد چکا ہے تو وہ شریک ہما عت ہوگیا، اب اس کودوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نبیس ہے۔ قال فی الحلیة عند قول المنیة و لا دحول فی الصلوة الا بتکبیر الا فتتاح (سّامی) (فتاوی دار العلوم مدلل و مکمل جلد ثالث باب الجماعت ص ۹۳) فقط و الله اعلم

### فناوي رهيميه ج هن ١٥٢ كفتوى كى تائيد مين مزيد دوفتو .

(سوال ۱۸۴) فقاوی رحیمیاردوس۱۹ اجلد بینم پر جوفتوی ہے، جس کا خلاصہ بیتے یہ مسبوق نے امام کے سلام پھیر نے سے پہلے بہتر تحریمہ کاور بیٹھنے نہ پایا تھا کہ امام نے سلام پھیردیا تو اس کی اقتداء تھیجے ہوگئی اور وہ جماعت میں شامل ہوگیا ہی بہتر تحریمہ در برانے کی ضرورت نہیں ہے، اس فتوی پر بعض اہل علم حضرت کواشکال ہے، فقاوی رحیمیہ جلد پنجم ص ۱۵۵-۱۵ میں اس کا جواب و بیت ہوئے فقاوی رحیمیہ کی تائید میں مفتی اعظم مند حضرت مولا نامفتی محمد کفایت الندصاحب رحمہ التداور حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی دیو بندی کا فتوی چیش کیا ہے، اس کے بعد مزید وہ فتو نظر سے گذر سے وہ یہاں پیش کے جاتے ہیں۔ ان دونوں فقاوی سے بھی صراحة فقاوی رحیمیہ کے فتوی کی تائید ہوتی ہے۔ والحدما، للله علی ذلک.

( المجواب )ان میں ہے ایک فتو گا امداد الاحکام میں ہے (امداد الاحکام بیامداد الفتاویٰ کا تکملہ ہے،اس میں حضرت مولا نا ظفر حمد فقانوی عثمانی اور حضرت مولا نامفتی عبد الکہ میم متصلویؒ کے فقاویٰ درج ہیں جو تکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی فقانوی قدس سرہ کے زیر نگر انی کھے گئے ہیں، مکتبہ دار العلوم کراچی نمبر ۱۵ پاکستان میں اصلی میں شائع ہوا ہے )

# ایک مسبوق کود مکھ کر دوسرامسبوق اپنی فوت شدہ رکعتیں یا دکرے تو کیا حکم ہے؟

(سے وال ۱۸۵) دوآ دمی ایک ساتھ جماعت میں شریک ہوئے ،امام کے سلام کے بعدا پی فوت شدہ رکھتیں پڑھنے میں ایک کوشک ہوا کہ نتنی رکھتیں فوت ہوئی ہیں؟ تو اس نے اپے ساتھی کود کھے کراس کے مانندا پی نماز ختم کی تو نماز سیج ہوئی یاد ہرانی پڑے گی۔

( الجواب) صورت مسئوله مين نمازيج ، وكن ، وبران كي ضرورت نبيس به بهال الراس في سائقي كي امام كي حيثيت ساقتدا ، كي بي تو نمازند ، وكي ، نعم لونسي أحد المسبوقين فقضى ملاحظا للاخر بالاقتدا ، صح ، در مختار مع شامي ج. اص ٥٥٨ باب الا مامة فقط و الله اعلم.

# حكم اقتداء مسبوق بوقت سلام امام:

رسے وال ۱۸۶) اگرمبوق نمازی جماعت میں ایسے وقت آ کے ملے کدوہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے صرف

نیت ہی باندھنے پایا یا قعدہ میں ملنے کے لئے کچھٹھوڑی ہی جھٹا تھا مگر قعدہ ندمل سکا اور امام نے سلام پھیر دیا ، تو بیہ فرمائے کہ وہ مسبوق نمازی جماعت میں شامل ہوایانہیں ؟ اگر جماعت میں شامل ہوانہیں تو ای نیت ہے اپنی نماز فروا یوری کرے ، یا پھرسے علیجد ونماز کی نیت کرے ؟

( الجواب)قال في الدر لو كبرقائما فركع ولم يقف صح لان ما اتى به الى ان يبلغ الركوع يكفيه قنية ص ٢٢٣ ج ا وفى الشر نبلالية والثانى من شروط صحة التحريمة الاتبان بالتحريمة قائمة او منحنياً قليلاً قبل وجود انحنائه بما هو اقرب للركوع قال في البرهان لو ادرك الا مام راكعا فحتى ظهره ثم كبر ان كان الى القيام اقرب صح الشروع ولو ارادبه تكبير الركوع وتلغويته لان مدرك الا مام في الركوع لا يحتاج الى تكبير مر تين خلافاً لبعضهم وان كان الى الوكوع المدرك الا مام في الركوع المركوع لا يحتاج الى تكبير مر تين خلافاً لبعضهم وان كان الى الركوع اقرب لا يصح التحريمة اه (ص٢٥١) ال عملوم بوتات كتبير من يمرق يمرق عوص المقررالة اكرقيام كافى ب، اقرب لا يصح التحريمة اه (ص٢١٠) ال عملوم بوتات كتبير من يمرف موسم فصحت من يمرف المركوم ويادواك وياده كي ضرورت الله وقت بهب كرمسلى يرتح يمد العدتيام بحى فرض بوبمرف صحت من يم يدين سلوه كه بعد ركوع وغيره من قيام زائد على قدر الله اكبر لازم بين الرسلام امام عرب يم ين يبان يوادور والتداكم وكوع وغيره من قيام والدوكام من المركوم والتداكم والمركوم والمركوم والمركوم والتداكم والمركوم والتداكم والمركوم والتداكم والمركوم والتداكم والمركوم والتداكوم والمركوم والمر

دوسرافتوی حضرت مولانامفتی رشیدا تدصاحب لدهیانوی دامت برکاتهم پاکتان کا ب-

مقندی کے بیٹھنے سے پہلے امام نے سلام پھیرویا:

(سوال ۱۸۷) ایک شخص تکبیر تر به کهه کرامام کے ساتھ شریک ہوا کہ امام قعد داخیرہ میں ہے مقتدی بیٹے نہیں پایا کہ امام نے سلام چیر لیا، کیااس کی اقتداء سجیح ہوئی یانہیں؟ بینواتو جروا۔

( الجواب) باسم مهم بالصواب اقتداء محيح بموكل قبال في شرح التنوير وتنقضى قدوة بالا ول قبل عليكم عليكم على المشهور عند نا وعليه الشافعية (ردالمحتار ج اص ٣٣٦) و فقط و الله اعلم بالصواب . ٢ جرجب ٨٣ ه (احسن الفتاوي جديد ج ٣ ص ٢ ٢٠ باب الامامة والجماعة)

مسبوق کے لئے ثنا تعوذ اور تسمیہ کا حکم:

(سوال ۱۸۸) مسبوق جب اپن جیوٹی ہوئی رکعتیں اداکرنے کے لئے کھڑ اہوتو اے ثناء تعوز اور تسمید پڑھنا جا ہے۔ یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) مبوق جب إنى فوت شده ركعتين اداكر في كل التي كام الموق التي المسبوق من سبقه الا مام بها او ببعضها وهو منفرد ) حتى يشى و يتعوذ و يقرأ و ان قرأ مع در مخاريل ب (والسمسبوق من سبقه الا مام بها او ببعضها وهو منفرد ) حتى يشى و يتعوذ و يقرأ و ان قرأ مع مام لعدم الا عتداد بها لكواهتها مفتاح السعادة (قوله حتى يشى) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ امامه فيائى بالشاء و التعوذ لا نه للقراءة ويقرأ لانه يقضى اول صلاته فى حق القراءة كما يأتى حتى لو ترك القراءة فسدت (در مختا و شامى باب الا مامة ج اص ٥٥٨،٥٥٥) فقط و الله اعلم بالصواب.

### صلوة المريض

بمارة دى فرض نماز بيه كركب يره سكتا هي :

(سوال ۱۸۹) آدمی بیمار ہتا ہے لیکن نماز کے لئے پیادہ چل کر آتا ہے اور بیٹھ کرنماز باجماعت ادا کرتا ہے تواس کی نماز ہوگی پانہیں؟

( البحبواب ) فرض اورواجب نماز میں قیام فرض ہے۔ پوری رکعت کھڑے ہو کرنہیں پڑھ سکتا ہوتو تکبیرتج بمہ کھڑ ہے ہو کر کہیں۔سہارے کے بغیر کھڑے نہ ہوشیس تو دیواریا عصا کاسہارا بھی لےلیں۔اینے خادم کاسہارا لے سکتے ہیں۔ خلاصہ بیک تکبیرتج یمه کہ کرایک آیت ہی کسی طرح کھڑے ہو کریڑھ سکتے ہیں تو اتنی مقدار ضرور کھڑے ہول۔ اتن بھی طاقت نہ ہویا خطرہ ہو کہ مرض میں شدت ہوجائے گی ۔ تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوگی ۔ای طرح بیٹھنے کے متعلق بھی ہے۔ تکیدلگا کر یاکسی صورت ہے بھی بیٹھ سکتے ہے تولیٹ کرنماز نہیں ہوگی۔ جب بیٹھ کر پڑھنے کی کوئی صورت نہ رہے تب لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں ۔فرض ،واجب اور مسبح کی سنتوں کا بھی یہی حکم ہے۔البتہ نفل بلاعذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں ليكن نصف اجر ملي الدو وان قدر على بعض القيام (و لو منتكا على عصا او حاسطاً) (قام) لـزومـا بـقـدر مـا يـقـدرولو قدر آية او تكبير ة على المذهب لان البعض معتبر بالكل (درمختار)( وقوله على المذهب)في شرح الحلوان نقلاً من الهندواني لو قدر على بعض القيام دون تمامه اوكان يقدر على القيام بعض القراء ة دون تمام يو مر بان يكبر قائماً ويقرُّ ما قدر عليه ثم يقعد ان عجز وهم المذهب الصحيح لايروي خلافه عن اصحابنا ولو ترك هذا خفت ان لا تجوز صلانه . وفي نرح القاضي فان عجز عن القيام مستوياً فلم يقوم متكناً لا يجزيه الا ذلك وكذا لو عجز عن القعود مستوياً قالوا يقعد متكا لا يجزيه الاذاك فقال عن شرح التمر تاشي ونحوه في العناية بزيادة وكذلك لو قد ران يعتمد على عصا 'ركان له خادم لو اتكاً عليه قدر على القيام ا ه . (درمختار مع الشامي ص ٠ ١ ٢ ج ا باب صلوا ة المريض) فقط و الله اعلم بالصواب . وفيه ايضاً ....قوله اي الفريضه اراد بها ما يشتمل الواجب كالو ترو ما في حكمه كسنة الفجر (ردالمحتار باب صلوة الريض)

بِيارْ خُصْ نماز مِين كَعِرْ انہيں ره سكتاالگ نماز پڑھے تو كس صورت ميں قيام كرسكتا ہے؟

اس كے لئے كيا تھم ہے:

(سوال ۱۹۰) بیمارگھر میں کھڑا کھڑا اکھڑا نماز پڑھ سکتا ہے لیکن مجد میں نماز باجماعت کے لئے جائے تو کھڑے رہنے گی طاقت نہیں رہتی بیٹھ کر پڑھنی پڑتی ہے تو وہ کیا کرے؟ گھر میں کھڑے کھڑے پڑھے یامبحد میں جا کرنماز باجماعت بیٹھ کر پڑھے؟ ( السجواب)اس کے لئے ضروری ہے کہ گھر میں کھڑا ہوکر نماز پڑھے قیام فرض ہے۔ جماعت کے لئے فرض ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ گھر میں گھر والول کے ساتھ جماعت کا انتظام ہوجائے تو بہتر ہے۔ (۱) فقط واللہ اعلم۔

مریض کے لئے تکیاونچا کیا گیااوراس نے اس پر مجدہ کیاتو کیا حکم ہے:

(سوال ۱۹۱)مریض اشارے ہے رکوئ جود کرتا ہے گراس کے لئے تکیدر کا دیاجائے اوراس پروہ تجدد نرے ق نماز ہوگی یانہیں؟زید کہتا ہے کہ تکیہ پر تجدہ کرنے ہے نماز نہیں ہوتی کیا ہے تھے ہے؟ بینوا تو جردا۔

( الجواب )اشاره عن جتنا جحك سكتا جواتناسر جهكانا ضرورى بالراى مقدار پرتكيه بوتو نماز درست بوجائكا اور الجواب ) اشاره عن جتنا جحك سكتا بواتناسر جهكانا ضرورى بالركوع الرتكياس عاوني البه يستبطع الوكوع والسبحود يؤمى براسه قاعداً ويجعل سجوده اخفص من وكوّعه ليتحقق الفرق بينهما و لا يرفع السبحود يؤمى براسه قاعداً ويجعل سجوده اخفص من وكوّعه ليتحقق الفرق بينهما و لا يرفع السبحد عليه ان كان خفض وأسه يصح ويكون صلاته بالايماء و الافلا . (مجالس الامرارم ۵۲ ص ۲۰ مى ۴۰ مى) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### مريض اورمريضه كي نماز بحالت نجاست:

(سوال ۱۹۲) بیار جوبستر پر ہو چلنے بھر نے ہے معدور ہوائ کا جسم اور کیڑے پاک ندر ہے ہوں ، کیاوہ ایسی نا پاکی کے ساتھ بستر پر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ہر نماز کے لئے پاکی حاصل کرنا مشکل ہے ، اس میں کوئی گنجائش ہواؤ تحریر فرمائیں؟ نیز بھی ایسا ہوتا ہے کہ استنجاء نہ خود کرنے کی طافت ہوتی ہے اور نہ کوئی استنجاء کرانے والا ہوتا ہے تو کیا حکم ہے ؟ بینوا تو جروا۔ (از تحتید آباد)

( السبجسواب)جسم اور کپڑت آوربستریاک کرنے کی صورت ندہوتو ایسی بیاری کی حالت میں بھی نمازا داکرے۔ حجوڑے نہیں ،انشاء اللہ اداہوجائے گی ،ای طرح اگر ایسا شخص جس کے لئے ستر دیکھنا جائز ہوموجو ذنہیں ہے اور خو ، استنجاء کرنے سے بالکل عاجز ہے تو ایسے وقت استنجاء ساقط ہوجا تا ہے ،ای حالت میں نماز پڑھے ،نماز قضاء نہ کرے۔

ور مختار میں ہے مریض تحته ثیاب نجسة و کلما بسط شیئاً تنجس من ساعته صلی علی حاله و کذا لو لم بتنجس الا ان یلحقه مشقة بتحریکه (در مختار ج ا ص ۱۵ م باب صلوة المریض) دو مری جگه ہو کذا مریض لا یبسط ثوبا الا تنجس فوراً له تر که (در مختار) شای میں ہو روقوله و کذا ه ریض الخ) فی الخلاصة مریض مجروح تحته ثیاب نجسة ان کان بحال لا یبسط تحته شینی الا تنجس من ساعته له ان یصلی علی حاله و کذا لو لم یتنجس الثانی الا ان یز داد مرضه له ان یصلی علی حاله و کذا لو لم یتنجس الثانی الا ان یز داد مرضه له ان یصلی فیه (در مختار مع الشامی ج ا ص ۲۸۳ کتاب الطهارت مطلب فی احکام المعذور)

 <sup>(</sup>١) ولو اضعفه عن القيام الخروج للجماعة صلى في بيته قائما به يفتى خلافاً للاشباه قال في الشامية تحت قوله به يفتى
وجهـه ان القيـام فـرض بـخلاف الجماعة وبه قال مالك والشافعي خلافا لا حمد بنآء على ان الجماعة فرض عنده الخ
درمختار مع الشامي باب صفة الصلاة ج. ١ ص ١٥ ٣٠.

طحطاوى على مراقى الفلاح مين ب (فرع) في الخانية مويض عجز عن الاستنجاء ولم يكن له من يحل له جماعه سقط عنه الاستنجاء لا نه لا يحل مس فرجه الالذلك و الله اعلم (طحطاوى على مراقى الفلاح فصل في الاستنجآء ص٢٠)

بہتی زیور میں ہے۔ مسئلہ نمبر ۱۳ اور ای بیاری ہوگئی کہ پانی سے استخاب ہیں کرسکتی تو کیڑے یا فرصلے سے پونچھ ڈالا کرے اور اس طرح نماز پڑھے ،اگر خود تیم نہ کرسکے تو کوئی دوسراتیم کراد ہے ،اور اگر دھیا یا کیٹرے سے پونچھ ڈالا کرے ،اور اس طرح نماز پڑھے ،کی اور کواس کے بدن کادیکھنااور کیٹرے سے پونچھنے کی بھی طاقت نہیں تو بھی نماز قضاء نہ کرے ای طرح نماز پڑھے ،کی اور کواس کے بدن کادیکھنااور پونچھنا درست نہیں ،نہ مال نہ باپ نہ لڑکا نہ لڑکی ،البتہ بیوگی کوا ہے میاں اور میاں کوا پی بیوگ کا بدن دیکھنا درست ہے ،
اس کے سواکسی اور کو درست نہیں۔ ( بہتی زیورس ۵۳ میں ۵۵ حصد دوسرا ، بیار کی نماز کا بیان ) فقط واللہ اعلم بالسواب۔

#### تجده كرنے ميں قطره آتا ہوتو نماز كس طرح يرسع:

(سوال ۱۹۳) ایک ورت کی تمرسا تحد بر بات قطره کا عارضہ جب وه نمازین تجده میں بولی ہے قود تین قطرے بیٹا بہ وجاتا ہا ورا کر بیٹے کر پڑھی ہے تو قطره نمیں آتا ہوتو کھڑے بو کر نماز پڑھے؛ بیزواتو جروا۔

( المجواب) صورت مسئولد میں قیام اور رکوع میں قطرہ نما تا ہوتو کھڑے بوکر نماز نروع کر ساوررکوع بھی لرے اور کجدہ کھڑے اشارہ سے کرے (شای ص ۱۵ تا ہوتو کھڑے بوکے اور اشارہ سے تجدہ کرے ، اور بیکی جائز ہے کہ بیٹے کر پوری نماز اشارہ سے اداکرے ، اور فقہا ، نے اس کو (بیٹے کر اشارہ کر کے نماز پڑھنے کو کھڑے بوکر جائز ہوئے کی بنیت زیادہ بھی کا ہوا ہو مسئول اللہ بھر میں ہو اون قدر علی پڑھنے کی بنیت زیادہ بھی کا ہوا ہو مسئولہ بالدی میں اللہ بھر میں ہو (وان قدر علی القیام و عجز عن الرکوع و المسجود فقط (یؤمی قاعداً و ہو افضل من الا یماء قائماً لا ن القعود اقرب الی المسجود و ہو المقصود (ملتقی الا بحر) مجمع الا نهر میں ہو (قوله وان قدر علی القیام و عجز عن الرکوع و المسجود یؤمی قائماً الان رکنیة القیام لکونه و سیلة الی المسجود الذی ہو نهایة التعظیم فسقط الوسیلة لسقو نے الا صل (و ہو) ای الا یماء قاعداً (افضل من الا یماء قائماً الکون و المسجود قائماً بالا یماء کذا فی التبین (مجمع الا نهر شرح من الم با دورو الشافعی یصلی قائما بالا یماء کذا فی التبین (مجمع الا نهر شرح متلقی الا بحرص ۱۵۵ میں ۱۵۵ ، باب صلوۃ الموریش)

مراقی الفلاح شی ب (وان تعذر الرکوع والسجود) وقدر علی القعود و لو مستنداً (صلی قاعد الله یماء) للرکوع والسجود براسه و لایجزیه مضطجعا (وجعل ایماء ه لا) براسه (للسجود اخفض من ایماء ه) براسه (للرکوع) و کذ الو عجز عن السجود وقدر علی الرکوع یؤ می بهما لان النبی صلی الله علی وسلم عاد مریضاً فرا ه یصلی علی وسادة فاخذها فرمی بها

 <sup>(</sup>١) وفي الـذحيرة رجل بحلقه خراج ان سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقرأة يصلى قاعداً يؤ مي ولو صلى
 السابر كوع وقعد او ما بالسجود واجزاه والا ول لم يشرعا قربة بنفسها بل ليكونا وسيلين الى السجود ، باب صلاة
 السريص)

ف خذ عوداً ليصلى عليه فرمى به و قال صلى على الارض ان استطعت والا فاوم ايما ، واجعل سجودك اخفض من ركوعك.

طحطاه و الاول افضل لانه الشبه بالسجود لكونه اقرب الى الارض وهو المقصود كذا فى التبيين وفى البحر ظاهر المذهب بواز الا يسماء قائما او قاعدا كما لا يخفى اه قال الحلبى لو قيل ان الا يماء قائما هو الا فضل خروجاً من الخلاف يعنى خلاف من يشترط القيام عند القدرة عليه لكان موجها (قوله و كذا لو عجز عن السجود الخ) قال فى الفتح رجل بحلقه جراح لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الا فعال يصلى قاعدا بالا يساء ولو قام وقرأ وركع ثم قعدو أو ما للسجود جاز والاول اولى (طحطاوى على مراقى الفلاح ص ٢٣٥ باب صلاة المريض)

ورمخاري السجود ندب ايماء ه قاعداً و كذا من يسيل جرحه لو سجد وقديتحتم القعود كمن عليه دون السجود ندب ايماء ه قاعداً و كذا من يسيل جرحه لو سجد وقديتحتم القعود كمن يسيل جرحه اذا قام او يسلس بوله ..... الخ (درمختار) شامي ش ب (قوله فلو قدر عليه) اى على المقيام وحده او مع الركوع كما في المنية (قوله ندب ايماء ه فاعداً) اى لقربه من السجود و جاز ايمائه قائما ايماء ما كمما في البحر .... الخ (قوله و كذا) اى يندب ايماء ه قاعداً مع جواز ايمائه قائما ايماء ما كمما في البحر .... الخ (قوله و كذا) اى يندب ايماء ه قاعداً مع جواز ايمائه قائما عبن السجود حكماً لا نه لو سجد لزمه فوات الطهارة بلا خلف و او ما كان الا يماء خلفاً عن السجود (درمختار و شامي ص ١٢ ٢، ص ١٥ ٢ ٢ ج ا ، باب صفة الصلوة) غاية الاوطاري ب القادر عليه دون السجود ندب ايماء هائما أيجرا أرصرف قيام برقادر بو قيام برقادر بوقيام براور بحده بي فلو قدر عليه دون السجود ندب ايماء هائما بي وقدرت نبيل و ذراي مركز كراك الله كمان الا يماء عبد الما بي وقدرت نبيل و ذرايد به بحده الوسجد اورائ طرح اشاره بي بي منابي هراس المناده به كربر هنا بهرى جائز وال كاز كرب كوله المواد كذا من يسيل جوحه لو سجد اورائ طرح اشاره بي مي كربر هنام عبد بالشخص كوكراك المواد كذا من يسيل جوحه لو سجد اورائ طرح اشاره بي كربر هنام بي كربر هنام بي الشخص كوكراك الترميم القط و المنادة المواد كذا في المائم المنادة على المنادة على المواد كذا في المنادة الله على الوكر المنادة الله على المنادة المنادة

ورئ اريس ايس اورمقام برب (وان تعذرا) ليس تعذرهما بل تعذرالسجود كاف (لا القيام اوماً قاعداً) وهو افضل من الا يماء قائماً لقربه من الارض (ويجعل سجوده اخفض من ركوعه) لزوماً (درمختار) شاى بس وقوله او ما قاعداً) لان ركنية القيام للتوصل الى السجود فلا يجب دونه وهذا اولى من قول بعضهم صلى قاعدا اذا يفترض عليه ان يقوم للقرأة فاذا جآء اوان البركوع والسجود اوماً قاعداً كذا في النهر اقول التعبير يصلى قاعداً هو ما في الهداية والقدورى وغيرهما واما ما ذكره من افتراص القيام فلم اره لغيره فيما عندى من كتب المذهب بل كلهم متفقون على التعليل بان القيام سقط لانه وسيلة الى السجود بل صرح في الحلية بان هذه

المسئلة من المسائل التي سقط فيها و حوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمى ا ه ويلزم على ما قاله انه لو عجز عن السجود فقط ان يركع قائماً وهو خلاف المنصوص كما علمته آنفا بعم ذكر القهستاني عن الزاهدي انه يو مي للركوع قائماً وللسجود حالساً ولو عكس لم يجز على الا صح اه و جزم به الولو الجي لكن ذكر ذلك في النهر وقال الا ان المذهب الاطلاق اه اي يؤ مي قاعدا او قائما فيهما فالظاهر ان ما ذكره هنا سهو فتنبه له (درمختار وشامي ص الدج ا ،باب صلوة المريض)

غلیة الاوطار میں ہے و ان تعدرا ، ویجعل سجودہ اخفض من رکوعه اگررکوع اور تجدہ دونوں نہ وسکیں تو اشارہ کرے بیٹے کراشارہ ہے پڑھنا فضل ہے کھڑے ہو کراشارہ کرنے ہے بہب قریب ہونے بیٹے ہوئے اشارہ کے زمین ہے بعنی مشابہت تجدہ کی اس صورت میں زیادہ ہا درکرے اپنے تجدہ کوزیادہ پست بنسخے ہوئے گاشارہ کے بطورلزوم کے یعنی بدون اس کے تجدہ جائز نہ ہوگا۔ شارح نے کہا کہ رکوع اور تجدہ دونوں کا متعذرہ و نا شرخیس بلکہ تجدہ کا نہ وسکنا اشارہ کے لئے کافی ہے نہ قیام کا متعذرہ ونا۔ المنے (غایة الا و طار ص ۱۳۸۳ ج ۱) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

# آ نکھے آپریش کے بعد نماز پڑھنے کاطریقہ:

(سے وال ۱۹۴) میری آنگھ کا آپریشن ہوا ہے، رکوع وسجد سے لئے گردن جھکا تا ہوں تو آنکھوں میں نا قابل برداشت آکلیف ہوتی ہےاور در دہوتا ہے آنکھ سرخ ہوجاتی ہے،ایسی حالت میں رکوع و مجدہ کا میرے لئے کیا حکم ہے؟ بینواتو جڑا۔

( السجووب ) صورت مسئوله مين اگرواقعي ركوع و تجده كرفي يآ تكهول مين تا تابل برداشت تكيف بوتي بوي اتكمول كونقسان بوتا بوتو الي صورت مين بيش كرنمازادا كرسكة بين ، ركوع اور تجده سركاشار عدي ، تجده كا اشاره ركوع كي بنست زياده جحكا بوا بوجود الم شديد اشاره ركوع كي بنست زياده جحكا بوا بوجود الم شديد صلى قاعدا بوكوع و سجود (قوله بوجود الم شديد) كدوران رأس و وجع ضوس او شقية آو رمد كسافى القهست انسى (طحطاوى على مواقى الفلاح) اس كيعد قرمات بين (وان تعدر الركوع والسجود) وقدر على الركوع ولو مستنداً (صلى قاعداً بالايماء) للركوع والسجود براء سه و لا يجزيه مضطجعا (وجعل ايماء ه) برأسه (للسجود اخفض من ايمائه) برانسه (للركوع) (مواقى الفلاح مع طحطاوى ص ٢٣٥ باب صلوة المويض) . فقط و الشتعالي اعلم بالصواب .

# مؤ ذان كامعذورى كى وجدے ابنے لئے مصلى بجھانے پراصرركرنا:

(سے وال ۱۹۵) ہمارے مؤ ذن صاحب کو پاؤل میں کچھ تکلیف ہے۔ سی کی وجہ ۔ سیرہ وقعدہ میں داہنا پاؤں بچھا کر نہیں بیٹھ سکتے ،وہ پیر پھیلا کراس طرح بیٹھتے ہیں کہ کافی جگہ رک جاتی ہے اور دوسرے مصلیوں کو نقیف ہوتی ہے،اس وجہ سے وہ امام صاحب کے پیچھے علیجد ہ صلی بچھانا جا ہتے ہیں تا کہ لوگ مصلی کی پوری جگہ ان کے لئے جھوڑ ویں مگراس صورت میں صف کے درمیان خلاء رہتا ہے بصفوں میں اتصال نہیں ہوتا تومؤ ون صاحب کے لئے علیجد ومصلی بجیما نہ کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔

( الجواب) احادیث میں صفیں سیر حی اور درست کرنے کی بہت ہی تاکید آ ﴿ ب،ایک حدیث میں ہ۔

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى المعليه وسلم رصوا صفوفكم وقار بوا بيئها وحاذوا بالاعناق فوا لذى نفسى بيده انى لا رى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف رواه ابو دائود. (مشكوة شريف ص ٩٨ باب تسوية الصفوف)

ترجمہ نے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھی نے ارشاد فر مایا اپنی صفول کو درست کرواور قریب موکر کھڑ نے رہواور کندھا کندھے کے برابر (محاذیس) رکھو (یعنی کوئی بلندجگہ پر کھڑ اندرہ باللہ برابرجگہ پر کھڑ سے رہواور کندھا کندھے کے برابر (محاذیش) رکھو (یعنی کوئی بلندجگہ پر کھڑ اندرہ باللہ برابرجگہ پر کھڑ ہے۔ کہ سے کھڑ ہے رہوتا کہ گند ہے برابر رہیں) بان لا یقف احد کہم فی کان ارفع من مکان آخر و لا عبر قابلا عناق انفسها اذلیس علی الطویل ان یجعل عنقہ محاذیا لعنق القصیر (التعلیق الصبیح ۴۵/۲) بلا عناق انفسها اذلیس علی الطویل ان یجعل عنقہ محاذیا لعنق القصیر (التعلیق الصبیح ۴۵/۲) اس ذات کی تیم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں شیطان کود کھتا ہوں کہ وہ بگری کے بچہ کی طرح سفوں کے درمیان خالی جگہوں میں گھس جاتا ہے۔ (مشکو قشریف)

(٢)عن ابى مسعود رالا نصارى رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح منا كبنا في الصلوة ويقول استوا ولا تختلفوا فتختلف قلو بكم .الى . قال ابو مسعود فائتم اليوم اشد اختلافاً رواه مسلم .(مشكوة شريف ص ٩٨ باب تسبوية الصفوف)

(۲) حضرت ابومسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جماعت کھڑی ہونے کے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے' سیدھے کھڑے رہوورنہ تمہارے دل باہم مختلف ہوجا نمیں گے (اوراس کی دجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہوگا)۔الی قولہ۔راوی حدیث فرماتے ہیں' آج (ای دجہ سے )تمہارے آپس میں شدید اختلاف ہے۔

(٣)عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى صفوفنا ..... ثم خرج يوماً حتى كا دان يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخا لفن الله بين وجو هكم رواه مسلم (مشكوة شريف ص ٩٨ ايضاً)

(٣) عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفو فكم فان تسوية الصفوف من اقامة الصلواة متفق عليه . (بخارى شريف ، مسلم شريف) (ايضاً مشكواة شريف ص ٩٨) (۴) حضرت انس ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایالوگو! نماز میں صفوں کو درست کیا کرو کے کونکہ صفوں کا سید ھااور درست رکھنا''ا قامت صلوٰۃ'' میں سے ہے۔(بیعنی اچھی طرح نماز ادا کرنے کا ایک جز ، ہے)

ان کے علاوہ اور بھی احادث ہیں ، مذکورہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ غیس بالکل سید عی ہونا ضرور ٹی ہے . نمازی آگے پیچھے نہ ہوں ، درمیان میں جگہ خالی ندر ہے۔

صورت مسئوله عيل مؤ ذن صاحب الرحقيقت عيل معذور جول ،اان كييرول عيل اليى تكليف جوكه جس كي وجه سے وہ دوسرے مقتذيول كي طرح مسنون طريقه كے مطابق نه بيٹھ سكتے جول ، پير پھيلا كر بيٹھنے كى وجه سے درميان عيل جگه خالى رہتى جوتو الي صورت عيل مؤ ذن صاحب صف كايك كنارے پريا آخرى صف عيل كھڑ سے رہيں وہال كھڑ سر بہتے ہے جھى انشاء الله ان كوصف اول كا ثواب على كا،شاى عيل ہے (تسنيسه )قال فسى المعواج الاحضل ان يقف فى الصف الاحواذا خاف ايذاء احد قال عديه الصلواة والسلام من ترك الصف الاول مخافة ان يؤ ذى مسلما اضعف له اجوالصف الاول وبه اخذ ابوحنيفة (شامى ص

اس صورت میں مؤ ذن صاحب اقامت کے لئے کمی دوسرے مخص کو اجازت دے دیں یا جس جگہ موذن صاحب کھڑے ہیں ، یا امام صاحب خودا قامت کہ کہ کھٹے ہیں ، یا امام صاحب خودا قامت کہ کہ کے ہیں ، یا امام صاحب خودا قامت کہ کہ کے مسلی پر جا کرنماز پڑھا ئیں ، موذن صاحب کے لئے مستقلاً مصلی بچھانے کی وجہ سے اگر درمیان میں جگہ خالی رہتی ہو بسفول میں اتصال ندر ہتا ہوتو یہ کرا ہت ہے خالی نہ ہوگا اور احادیث میں صفیس درست کرنے کی جوتا کیدا کی ہے اس پڑلی کرنے کے لئے رکاوٹ ہے گا ، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# ركوع و تجده كرنے سے رت خارج ہوجاتی ہوتو بیٹھ كرنماز برا ھنا كيسا ہے:

(سے وال ۱۹۶۱) مجھے بخت ریاحی تکلیف ہے نماز میں جب رکوع اور بجدہ میں جانا ہوتا ہے اور بیٹ پر د باؤپڑتا ہے آ بیٹ پر د باؤکی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ، میں نماز کس طرح ادا کروں اس کی بڑی فکر رہتی ہے ، احقر کی رہنمائی فرمائیں ۔ بینواتو جروا۔

( السجواب ) پیٹ پردباؤ آنے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے تو آپاس طرح نمازاداکریں کہ پیٹ پردباؤنہ آئے اوروضو کی حفاظت ہو سکے ،اگررکوع اور مجدہ کرنے ہے وضوٹوٹ جاتا ہوتو آپ بیٹھ کررکوع و مجدہ کااشارہ کر کے نمازادا کریں مجدہ کااشارہ رکوع کی بہنسیت زیادہ جھ کا ہوا ہو۔

در مختاريس ب (ومنها القيام) (في فرض) (لقادر عليه) و على السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب ايماؤه فاعداً وكذا من يسيل جرحه لو سجد وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه اذا قام او يسلس بوله الخ (درمختار مع ردالمحتارج اص ١٥ م، باب صفة الصلوة) طحطا و كلى مراقى الفلاح من الفرد قبل الفتح رجل بحلقه جراح لا يقدر على السجود

ويقدر على غيره من الا فعال يصلى قاعداً بالا يماء ولو قام وقراً وركع ثم قعدواوما للسجود جازو الا ول اولي (ص ٢٣٥ باب صلوة المريض )فقط و اللهاعلم .

### بينه كرنماز يرصف والے كابوقت ركوع زيادہ جھكنا:

(سوال ۱۹۷) اگر بینه کرنفل نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں اتناجیک جائے کہ مجدہ کے قریب ہوجائے تورکوع سیجے ہوگا یانہیں ؟اورنمازکیسی ہوگی!میرےرکوع میں زیادہ جھکنے کی وجہ ہے ایک شخص کواعتراض ہے۔

یاین برورماره می بون بیر مصارون بین ریاره مصان و بیست میت می و اسر به سید ( السجواب ) حامد أو مصلیاً و مسلماً بینی کرنماز پر صفح والاشخص رکوع اس طریقه سے کرے کہ پیشانی اس کے دونوں زانوؤں کے مقابل آ جائے۔ ولو کان یصلی قاعد اینبغی ان یحادی جبهته قادام رکبته لیصل الرکوع اورشامی ج اص ۲ ۲ م باب صفة الصلاق)

اگراس ت بحركم يا بحرزياده جركاجائة تب بحى ركوع سح اور نماز درست جوجائ كى مكر قانون ركوع و بى بارد من اگراست جوجائ كى مكر قانون ركوع و بى به بحد فرد بود به بارد كوع و الا فقد علمت حصوله باصول طأطأة الرأس اى مع انحناء الظهر (ايضاً) فقط و الله اعلم بالصواب ٩٠ محرم الحرام و ٣٨٠ ه.

#### باب ما يتعلق بالسفر والمسافر

امام اور مقتدى مسافر يامقيم:

(سوال ۱۹۸) اگرمسافر نے مقیم کی اقتدامیں قصر ہی پڑھی تو مسافر کی نماز ہوگی یانہیں؟

( الجواب) مسافر تیم امام کی اقتداء کرے تو پوری پڑے قصر کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ (۱)

(سوال ۱۹۹) اگرام مسافر تھااور مقتدی مقیم تھا مام نے قصر کیا پھر مقتدی اپنی نماز پوری کرنے کھڑے ہوئے توباتی رکعت میں فاتحہ وسورة بیڑھنا ہوگایا نہیں؟

( البحواب) مقیم خص مسافرامام کے سلام کے بعدا پی باقی رکعتوں میں نہ سورۃ پڑھے نہ فاتحہ۔(۱)

سفرمين سنت مؤكده كاحكم

(مسوال ۲۰۰) فرض نماز کےعلاوہ سنت موکدہ اور غیرموکدہ ونوافل میں قصر ہے یانہیں؟ تشریح فرما ئیں۔

( الحواب) سنن ونوافل میں قصر کا حکم نہیں ہے۔ (۳)

(سوال ۲۰۱) سفر میں سنتوں کا کیا حکم ہے؟ ہڑھے یا چھوڑو ہے؟

( الجواب ) سنتوں کے لئے قصر کا حکم نہیں ہے۔ اتن مہوات ہے کہ جاری سفر میں جب کہ اطمینان نہیں ہوتا ساتھوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس وقت سنت چھوڑ دے تو کوئی مضا کقہ نہیں ہے اور منزل پر جب کہ اطمینان ہوتا ہے ترک نہ کرنا چاہئے الفعل افضل حالة النزول و الترک حالة السير (كبيرى ص ٢٠٥ فصل في صلوة المسافر)

(سوال ۲۰۲) کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید تج بیت اللہ کاارادہ رکھتا ہے اور اپنے گھرہے یہی نیت کرے کہ مکہ شریف میں دوماہ قیام کروں گاتواس صورت میں زید کوراستہ میں نماز قصر کرنی ہوگی یا پوری؟ ( الجواب ) جوشخص مسیرۃ شلاف ایام (تقریباً ۴۸ میل) کے قصدے نکلے وہ شرقی مسافر ہے اے راہ میں قصر لازم ہے جب تک کی ایک جگہ پندرہ روز قیام کی نیت سے ٹھیر نہ جائے قصر کرتا رہے لہذا دوماہ مکہ معظمہ میں قیام کی نیت سے جانے والا ہندوستانی حاجی بھی راستہ میں قصر ہی کا فقط۔ (۳) و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

نمازقصر كرنے كے لئے كتنى مسافرت شرط ہے:

(سوال ۲۰۳) میں این والدصاحب کے ساتھ بانسوٹ میں مقیم رہا۔ ملازمت کی مدت میں جمبوسرڈیٹرھ برس بھی

 <sup>(</sup>١) وفي شرح الطحاوى ، ولوان المسافر سلم على رأس الركعتين بعد ما اقتلاً بالا مام او افسد على نفسه صلاته الكلام أو غير ذلك لا يجب عليه فضآء الركعتين الخ فتاوى تاتار خانية في صلاة السفر.

 <sup>(</sup>٢) وأن صلى المسافر بالمقمين ركعتين مسلم واتم المقيمون صلاتهم كذا في الهداية. صارو امنفر دين كالمسبوق الا
 انهم لا يقرؤن في الأصح هكذا في النين. فتاوي هنديه صلاة المسافر ج ا ص ١٣٢.

 <sup>(</sup>٣) ولا قصر في السنن كذا في المحيط ، ايضا.
 (٣) من خبرج من عمارة موضع اقامة قاصدا مسيرة ثلاثة ايام وليا ليها ساب بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة ساملي الرباعي ركعتين وجوبا درمختار على ١٠٠٠ يالمحتار صلاة المسافر ص ٢٣٦ ـ ٢٣٥

ٹھیرتا ہوں۔جمبوسرے ہانسوٹ تقریبااڑتا کیس میل دور ہے توا ثنائے راہ میں قصر ہے یانہیں؟ ( السجب واب ) جب ہانسوٹ ہے جمبوسراڑتا کیس میل پرواقع ہے تو جب جمبوسر کے قصد سے رنگانے وہانسوٹ کی فنا ہ (آبادی) چھوڑنے کے بعد مسافر ہوجائے گااور قصرلازم ہوجائے گا۔حوالہ ہالا۔

(سوال ۱۷۳) دریافت ہے کہ چھسات دن قیام کرتا ہوں پھر چلاجا تا ہوں قبہ انسوٹ میں قصر کروں یانہ کروں گل بانسوٹ سے چھسات میل پرواقع ایک گاؤں گیا تھاوہاں میں نے قصر کیااورامامت کرائی تو نماز سیجے ہوگئی یااعادہ ضروری ہے؟

( البحواب) جب ہانسوٹ وطن اسلی ہے تو قصر کا حکم نہیں الاور ہانسوٹ سے جے سات میل کی مسافت ہے بھی قصر صحیح نہیں ہے۔ کرے گا تو گنہ گار ہو گا اور قصر پڑھی ہوئی نماز کا اعاد وضر وری ہوگا۔ چار رکعت والی نماز کی امامت کی مہوتو اعادہ واجب ہے مقتد یوں پرنماز کا اعادہ ہے۔ مسئلہ جانے بغیر امامت کرنا غلط ہے۔ امامت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ غلطی کی خداہے معافی طلب کرے۔خدائے یاک معاف فرمانے والے ہیں۔فقظ واللہ اعلم بالصواب۔

# نیت اقامت کی صحت کے لئے ایک ہی جگد کی تعیین شرط ہے:

(سوال ۲۰۴) ایک مولوی دوست مدینه سے تمیسری ذی الحجه کومکه تشریف لائے۔وہ بیسویں ذی الحجه کواسٹیم سے وطن آنے والے تعالی بناپر بیہال سولہ سترہ دن قیام کرنے والے تصابی لئے نماز پوری پڑھتے تھے۔منی عرفات اور مزدلفہ میں بھی امام بن کرنماز پوری پڑھائی ۔لیکن ایک مولوی صاحب سے گفتگو کر کے معلوم ہوا کہ مولوی صاحب مقیم نہیں ، و سکتے۔وجہ دریافت گی تو جواب دیا کہ میں نے ایک اردو کی کتاب میں دیکھا ہے لیکن وجہ نہ بتا سکے۔ جب پندرہ دن سے زیادہ کی نہیت کی ہے تو اتمام نہ کرے کیا وجہ ہے؟ قصر کیوں کرے؟ بینوا تو جروا۔

(الدجواب) صورت مسئولد میں مولوی صاحب مسافر بیں مقیم نہیں بیں کہ تھے ہوئے کے لئے ایک ہی جگہ بندرہ دن کی اقامت کی نیت ضروری ہاں صورت میں کہ منی ، عرفات اور مزدلفہ میں بیانج سات دن رہنا ہوگا یہ مقامات ملہ معظمہ سے استے فاصلہ پر بیں کہ ایک جگہ کی اذان دوسری جگہ نہیں کی جاتی لہذاان کو الگ الگ مقام مانا جاتا ہے۔ یہ صاحب منی وغیرہ میں پانچ چے دن قیام کریں گو و مہ میں قیام کے لئے صرف گیاہ یابارہ دن رہ جا میں گے۔ گیارہ بارہ دن کے قیام سے مقیم نہیں ہوتالہذاوہ مسافر ہی ہیں۔ چار رکعت نہ پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں۔ (۱) اگر چار رکعت پڑھیں تو اگر چنماز ہوجائے گی مگر اس کا اعادہ ضروری ہوگا اور قصد آیہ بے ضابطگی موجب گناہ ہوگی البت اگر بھول کر چار رکعت پڑھیں تو اگر چیم میں ہوگی البت اگر بھول کر چار رکعت پڑھیس تو اگر چیم میں ہوگا۔ (ردالمحارج اص ۲۳۸ باب صلا قالمافر) کین مقتدی مقیم کی نماز سے خول کر چار رکعت پڑھیں ہوگی۔ اور دالمحتار ج اص ۱ ۲۳ ایونا ) فقط و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) و بطل وطن الاصلى بالوطن الاصلى اذا انتقل عن الاول باهله وما اذا لم ينتقل باهله ولكنه استحدث اهلا ببلدة احرى فلا يبطل وطنه الاول فيتم فيهما ولا يبطل وطن الاصلى بانشاء السفر فتاوئ هنديه صلاة المسافر ج اص ١٣٢ (٦) قبولمه لا بسمكة ومنى اى لو نوى الاقامة بمكة حمسة عشر يوما فانه الايتم الصلاة لأن الاقامة لا لكون في المكا نبن وذكر في كتاب المناسك ان الحاج اذا دحل مكة في ايام العشر ونوى الاقامة نصف شهر لا يصح لأنه لا بدله من الربال العرفات فلا يتحقق الشرط بحر الرائل بسدة ربح عص ١٣٢.

#### تيموڻا برداراسته:

(سوال ۲۰۵) میرے گاؤں ہے ایک عزیز کامکان بیل گاڑی کی راہ ہے چالیس میل دورواقع ہے اور میل گاڑی کی راہ ہے چالیس میل دورواقع ہے اور میل گاڑی کی راہ ہے بیاسیس ؟ کی راہ ہے بیجاس میل دورہے ایک دودن قیام کرتا ہوں تو نماز کا قصر لازم ہے بیانبیں ؟ ( السجو اب ) صورت مسئولہ میں میل گاڑی کے راستہ سے سفر کرے تو قصر کرنا ضروری ہے اورا گربیل گاڑی کی راہ سے جائے تو قصر کا تھی نہیں۔ (ردامجا رجام یوں کا رہ اللہ تعدالہی اعلم بالصواب،

#### سفر کے احکام کب جاری ہوں گے:

(سوال ۲۰۶) بہتی زیورج ۲سے ۴۷ پرمسافر کی نماز کے قصر کرنے کے پہلے مسئلہ میں تخریر ہے کدایک یادومنزل تک سفر کا حکم نہیں ہے تو دریافت رہے ہے کہ کیا تیسری منزل کی آغاز ہی ہے ہے تین ۳۳ میل سے سفر گا حکم ہے کہ میں ۳۳ سے سے میل کا سفر کرتا ہوں اور جمعی ۴۸ میل کا تو سفر کا حکم کب ہے؟

( السجواب ) جس جگه کا قصد ہے وہ ۴۸میل پرواقع نہ ہوتو سفر کا حکم نہیں۔ جب ۴۸میل یااس سے زیادہ مسافت کا قصد ہوتو شرعی مسافر ہے اور آبادی چھوڑنے پر سفر کے احکام جاری ہوں گے۔ (۲) فقط و الله اعلم بالصواب.

#### نصف مسافت سے واپس ہوجائے:

(سوال ۲۰۷) سفر میں گیا مگر تین منزل نہ پہنچا کہ واپسی ہوئی تواثنائے سفر قصر کرے یانہ کرے؟ ( الجواب )اس صورت میں قصر نہیں کرے گا کیونکہ جب تمین منزل سے پہلے واپس ہوگیا تو مسافر ندر ہا۔ (۳) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### قفركب كرے اوركب نه كرے:

(سے وال ۲۰۸) میراوطن بھروٹی ہے گرملازمت بمبئی میں ہے بمبئی ہے پندرھویں چاندکو بھروٹی پہنچا تین دن بمبئی میں رہایہاں بارہ دن قیام کر کے عید کی تعطیل میں بھرنچ جانا ہے تو قیام بمبئی کے بارہ دن میں نماز قصر کروں یااتمام؟ ( السجہ واب )اس صورت میں بارہ دن کے قیام کاعزم ہے تو قصر کا تھم لاحق ہوگا۔ پوری نماز نہیں پڑے گا۔ (\*) فقط و اللہ اعلم یالصواب۔

<sup>(</sup>١) ولو لموضع طريقان احدهما مدة السفروالآخر اقل قصر في الا ول لا الثاني)

<sup>(</sup>٢) قوله ومن جاوز بيوت مصره مريداً سيراً وسطا ثلاثة أيام في برأ وبحراؤ جبل قصر فرض الرباعي بيان للموضع الذي يبدأ فيه القصر و لشرط القصر و مدته وحكمه بحرالرائق، باب المسافر ج٢ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) لكن المذكور في الشرح أنه يتم اذا سار اقل بمجرد العزم على الرجوع وأن لم يدخل مصره لانه و نقض للسفر فبل الاستحكام ايضاً ص ١٣١ .

<sup>(</sup>۴) اگر بمبئ میں دوران ملازمت کی بھی دفت پندرہ دن قیام کی نوبت آئی ہوتو ایک صورت میں بمبئی وظن اقامت بن چکا ہے جب تک وظن اقامت بن چکا ہے جب تک وظن اقامت کو ترک بیس کرے گا ہوری نماز پڑھے گا فقط و الله اعلى بالصواب. کوطن الا قامة نبقی ببقآء الثقل و ان أقام بموضع آخر بحر الرائق باب المسافر ص ۱۳۱.

# اسلی وطن پہنچنے سے اتمام کا کیا حکم ہے:

(سے ال ۲۰۹)جمبوسرمیراوطن ہے، تجارت کے لئے جمبئی میں قیام پذیر ہوں، شادی ٹمی کے موقعوں پر جمبوسر دو چار دن کے لئے جاتا ہوں اور وہاں ہے پانچ سات میل دور کے گاؤں میں اپنے خوایش واقارب کے پاس باتا ہوں تو یہاں نماز اتمام اداکروں یاقصر۔

( البحواب) آپ پوری نماز پڑھیں۔ جمبوسرآپ کاوطن اصلی ہے۔ وطن اصلی میں قصر نہیں ہوتا۔ جیسے بی گوئی مسافر وطن اصلی میں پہنچ جاتا ہے مقیم بن جاتا ہے۔ (۱) اب پانچ سات میل کی مسافت پر قصر نہیں (۲) البتۃ اگر شرعی حد کے بموجب مسافت کے ارادہ سے روانہ ہو گئے تو حدود شہرے نکلنے کے بعد قصر کرنا ہوگا۔ فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

# وطن اقامت ہے وطن اصلی میں آئے تو اثناءراہ قصر ہے یا اتمام :

(مسوال ۲۱۰) میں وطن ہے تقریباً ایک سوتمیں میل دوری پرملازمت کرتا ہوں جب وطن پہنچتا ہوں تب مجھے اثناء راہ دونمازیں پڑھنی پڑھتی ہیں۔وطن میں تو قصر نہیں راستہ میں قصر کروں یا نہ کروں؟ بعض قصر کا تھم دیتے ہیں اور بعض اتمام کا۔لہذا بالنفصیل جواب دیں۔

( السجواب) اس صورت میں وطن آتے جاتے وقت راستہ میں قصر کرنا ضروری ہے۔نورالا ایضاح میں ہے: و لا یـزال یقصو حتیٰ یدخل مصرہ او یسنوی اقامۃ نصف شہر ببلد او قریۃ . ترجمہ: یعنیٰ جب تک اپنشہر میں داخل ہویا کسی دوسرے شہریا گاؤں میں پندرہ دن تھیرنے کی نیت کرے اس وقت تک قصر کرتا رہے گا۔ باب صلوۃ المسافر (ص ۱۰۸)

# وطن اصلى ، وطن اقامت اورشرعى سفر كي تحقيق:

(سوال ۲۱۱) میں پریج ضلع مجروج کارہے والا ہوں۔ والدین وغیرہ وہاں بیں فی الحال سون گڑھ طلع سورت میں ملازم ہوں جومیرے وطن سے سود وامیل پر واقع ہے یہاں دو ۲ برس تک قیام کا ارادہ ہے ، مکان کراید کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملازمت کے سلسلہ میں ضلع کے بعض مقامات میں سرکاری کام سے جاتا ہوں۔ اڑتالیس (۲۸) میل سے زیادہ سفر طے کرنا پڑتا ہے پھرسون گڑھ واپس آ کردوبارہ جاتا ہوں تو اس درمیان میں دوجیاردن کی نماز قصر کروں تو سمجے ہے بانہیں؟ مثلاً ۲۰ جون ۱۹۲۸ وسورت کا ارادہ ہے تاریخ ۲۲ ہے ۲۵ کے درمیانی ایام میں نماز قصر کروں تو سمجے ہے یا نہیں؟

( السجواب) صورت مسئوله مين جب كرآب ني بريج جهود كرسون كره وكووطن اصلى بيس بناياتو آپ كاوطن اصلى بريج باورسون كره وطن اقامت بر"نورالايفاح" مين برا الموطن الاصلى هو الذى ولد فيه او

 <sup>(</sup>۱) حتى يدحل مصره او نوى الا قامة نصف شهر بلداً وقربة اى قصر الى غاية دخول المصر او نية الا قامة فى موضع صالح للمدة المذكورة فلا يقصر ، بحر الرائق باب المسافر ج ٢ ص ١٣١
 (٢) وذكر الا سبيجابى المقيم اذا قصد مصرا من الا مصار وهو مادون سيرة ثلاثة ايام لا يكون مسافراً ايضاً ج٢
 و. ١٢٩

تـزوج اولـم يتـزوج وقصد التعيش لا الار تحال عنه ووطن الا قامة موضع نوى الا قامة فيه نصف شهر فما فوقه.

ترجمہ یعنی وطن اصلی وہ ہے جہاں پیدا ہوا ہویا جہاں شادی کی ہویا جہاں زندگی بسر کرنے کا قصد کرلیا ہو اور دہاں سے چلے جانے کا ارادہ نہ ہو۔ اور وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں آ دھا مبینہ یا اسے زیادہ مدت قیام کرنے گا اردہ ہو (ص ۱۰۹ سے ایضا اعز ازیہ ) لہذا جب تم نے سون گڑھ سے اتن مسافت کا قصد کیا جس پر قصر لازم ہوجا تا ہے تو تم شرعی مسافر ہو گئے اور جب تک کسی مقام پر پندرہ روز قیام کا ارادہ سے کر و مسافر ہی رہوگے۔ اب اگر سون گڑھ وا پس آئے تو اگر پندرہ روز قیام کا ارادہ نہیں ہے تو یہاں بھی مسافر بھی رہو گے اور نماز میں قصر کرنا ہوگا۔ (۱)

" فآوئ عالمكيرى مين ب-ولا يسؤال على حكم السفر حتى ينوى الا قامة في بلدة قُوية حمس عشر يوماً اواكثر الباب الخامس عشرافي صلاة المسافر ج. اص ١٣٩ يعنى جب تككى شهريا قريد مين پندره يوم يااس سنزياده دت تك اقامت كى نيت نه كر ساس وقت تك مسافر ربى الد

### · مسافر نے ظہر کی جارر کعت پڑھی:

(سوال ۲۱۲)مسافرنے دوار کعت ظهر کی جگه جارادا کی تو کیا حکم ہے؟

# مسافرنماز بوری پڑھےتواعادہ ہے:

(سوال ۲۱۳) اگرمسافر بجائے قصر کے نماز پوری پڑے تو کیااعادہ ہے؟ سجدہ سہوکرنے یانہ کرنے ہے کچھ فرق ہوگا؟

( السبجواب) مسافر کے لئے اصل فرض دور کعت ہی ہیں جار رکعت کی دوار کعت نہیں ہوئی۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہ سند سنجے روایت ہے کہ اولاً دور کعت فرض ہوئی تھی۔ پھر قیام کی حالت میں دور کعت بڑھا کر جار کعت فرض کر دی گئیں اور سفر کی حالت میں دور کعت بدستور قائم رہیں۔ بید دور کعت بظاہر تخفیف معلوم ہوتی ہیں۔اور اس بناء پر

<sup>(</sup>۱) جب سون گرده میں ایک مرتبہ پندرودن قیام کرلیا تو وہ وظمن اقامت بن چکاہے جب تک اس کوشم کر کے کسی اور جگنبیں جائے گا تو وہ وظن اقامت بی رہے گالصد اجب سون میں واخل ہوجائے اگر چہ پندرودن ہے کم رہنے گاارادو ہوسافز ہیں رہے گا کمل نماز پڑھے گا قامة يہقى ہيقاء الثقل وان اقام ہموضع آخر بحر الرائق. باب المسافر ج۲ ص ۱۳۷ موتب.

قصر کورد خصت اور رعایت کہاجا تا ہے مگر حقیقت ہیہ ہے کہ اصل یہی ہے۔ پس جس طرح فجر کی دورکعت کی بجائے چار رکعت پڑھنا فلط ہے۔ ای طرح مسافر کے لئے ظہر عصر اورعشاء کی دوا رکعت کے بجائے قصدا چار رکعت پڑھنا مگروہ تر کی اور گناہ کا باعث ہے۔ جس کا اعادہ ضروری ہے۔ بجد ہُ سہوکا فی نہیں ہے۔ البتہ اگر سہوا پڑھے تو گنہگار نہ ہوگا۔ اور بحدہ سہوکر نے ہفتار کی اعادہ ضروری ہے۔ بحدہ سہوکھی کرنا ہوگا۔ '' مالا بدمنہ' میں ہے۔ اگر ہوتو فرض باطل ہوجائے گا۔ اور چار رکعت نظل ہوگی۔ اس صورت میں بحدہ سہوکھی کرنا ہوگا۔ '' مالا بدمنہ' میں ہے۔ اگر چہار رکعت کروپس آگر بردورکعت فعدہ کردہ نماز اوا شود دوا رکعت فرض ودورکعت نفل شود و بسبب آمیزش نفل بافرض بزہ کا کہ کہا گار کہوگا سبب آمیزش نفل بافرض بزہ کا کہ کہا کہ کا کہ اور کو کہ اس سبب تا خیر سلام مجدہ سہوکہ کو کہا دورکعت نہ نشستہ است فرض اور دو کمت فرض اور دو کمت نہ نفل ہوں گی۔ اور فرض کے ساتھ نفل شامل کرنے کی دیہ ہے گئہ گار ہوگا۔ اور اگر شہوا ایسا کیا تو سلام میں تا خیر کرنے کی دیہ ہے گئہ گار ہوگا۔ اور اگر شہوا ایسا کیا تو سلام میں تا خیر کرنے کی دیہ ہے گئہ گار ہوگا۔ اور اگر سے ایسام میں تاخیر کی دیہ ہے گئہ گار ہوگا۔ اور اگر سہوا ایسا کیا تو سلام میں تاخیر کی دیہ ہے گئہ گار ہوگا۔ اور اگر میوا ایسا کیا تو سلام میں تاخیر کی دیہ ہے گئہ گار ہوگا۔ اور اگر میوا ایسا کیا تو سلام میں تاخیر کی دیہ ہے گئہ گار ہوگا۔ اور اگر سے اور کیستین نفل ہوں گی۔ اور کہدہ سہوکر ناہوگا (ص ۵۳) فوظ واللہ اعلم بالصواب۔
گی۔ اور تجدہ سہوکر ناہوگا (ص ۵۳) فوظ واللہ اعلم بالصواب۔

# وطن اقامت سفرے باطل ہوجاتا ہے:

(سے وال ۲۱۳) مجھے تناہم ہے کہ وطن اقامت (سون گڑھ) ہے جب شرعی سفر کا قصد کر کے ہاہر جاتا ہوں اس وقت میراوطن باطل ہوجاتا ہے۔ اس لئے واپسی پرسون گڑھ میں اقامت کی نیت نہ کرو وہاں تک میرے لئے سون گڑھ وطن اقامت نہ ہوگا۔ کہ اس کوسفر کر کے باطل کر دیا ہے۔ جس کی بناء پر قصر کرتا ہوں ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس طرح پر قصر کرنا غلط ہے۔ جس سے شبہ ہوا۔ تین منزل سے زیادہ دور کی مسافت میں نماز قصر کی جاتی ہے آیا یہ فرض ہے یا واجب؟

### وطن اصلی وطن اقامت سے باطل نہیں ہوتا:

(سسوال ۲۱۵) میں اپنوطن پرتئ کی حدمیں پہنچنے کے بعد نماز قصر نہیں کرتا۔ تو سیجے ہے یانہیں۔ ایک مولوی صاحب استدلال کرتے ہیں۔" و طن اصلی به و طن اقامت باطل شو د "تواس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وطن اسلی میں قصر کرنا پڑے گا۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ حضورا کرم ﷺ مکہ جج کیلئے تشریف لے جاتے تصاس وقت قصر فرماتے ہیں۔ کہ حضورا کرم ﷺ مکہ جج کیلئے تشریف لے جاتے تصاس وقت قصر فرماتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ سوال در حقیقت اس سوال کا تمدہ جو اس سے سلے بعنوان وطن اصلی وطن اقامت اور شری سفری تحقیق سے گذرا ہے یہ جواب اس صورت میں درست ہوگا جب نوکری چھوڑ کر کسی اور جگہ سفر کرے اگر کسی کام کے سلسلے میں مسافت سفر پر کسی اور جگہ جاتا ہے اور دوبارہ سون آ جاتا ہے تو وطن اقامت ختم نہیں ہوگا اس کی دلیل اگلاسوال جس میں اس کووہ (یعنی سائل) وطن اقامت قرار دے رہا ہے۔ اس کی وضاحت پہلے سوال میں ہو چکی ہے۔ مرتب۔

حالاً نکه مکه مکرمه آنخضرت ﷺ کاوطن اصلی ہے۔

ان مولوی صاحب نے ہجرت کے معنی پر توجہ ہیں فرمائی۔ ہجرت کا مطلب ہی ہے ہے کہ آنخضرت کے معنی پر توجہ ہیں فرمائی۔ ہجرت کا مطلب ہی ہے ہے کہ آنخضرت کے مکہ معظمہ کی وطنیت ترک فرمادی تھی ہے کہ معظمہ میں دوبارہ قیام کا ارادہ تو در کنار آپ ہے بھی اچھا نہیں ہمجھتے تھے کہ کی مہاجر کی وفات مکہ معظمہ میں ہو۔ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ مہاجر تھے وہ مکہ معظمہ میں کی ضرورت سے تشریف الائے تھے وہاں ان کی وفات ہوگئی تو آنخضرت کے اسوس کیا کرتے تھے (بخاری شریف ص ۵۱۰)(۱)

جومہاجر جج کے لئے آتے تھے ان کے لئے آپ کی ہدایت پٹھی کہ آخری طواف کے بعد تین دن ہے زیادہ قیام نہ کریں۔(بخاری شریف س ۵۲۰)(۱۰) فقط و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب .

#### وطن ا قامت سفرے باطل ہوجا تا ہے:

اللهم مض الأصحابي هجر تهم و الا ترد على اعقابهم لكن البأس سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ان يتو في بمكة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امض الأصحابي هجر تهم ومر ثينه لمن مات بمكة )
 (٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث للمهاجرين بعد لصدر ، باب الا قامة المهاجر بمكة بعد قضآء نسكه )

ے بھی (وطن اقامت) باطل ہوجا تا ہے(ص ۵۴) اب والی آنے کے بعداس گاؤں میں بیندرہ دن قیام گاارادہ نہ ہواوراس ثناء میں دوسری جگہ جا کرایک دودن قیام کاارادہ بھی ہوجیسا کے سوال میں ہے تو مقیم نہ ہوں گے مسافر ہی مانے جا کمیں گےاورنماز میں قصر کرنا ہوگا۔ (۱) فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

# وطن اصلی میں داخل ہوتے ہی مقیم ہوجائے گا:

(سے وال ۱۷ ) گودھراہے سورت جا ناہوا۔ ( تقریباً سواسومیل) پرای روزسورت، ہے گودھرا جوتے ہوئے اوناواڑہ جانا تھا( جوتقریبا گودھراہے ۳۵ میل دور مہے ) تو ظہروعصر لوناواڑہ میں قصر کرنا جاہیئے تھایا نہیں چونکہ گودھرا ک بہتی ہے ہم بہنیت سفر گذرے تھے؟

( السجسواب )صورت مسئولہ میں اگر گودھرا آپ کا دخمن اقامت ہوتو لونا واڑہ میں ظہر وعصر قصر کرنالا زم تھا۔اورا گر گودھراوطن اصلی ہوتو گودھرا میں داخل ہوتے ہی مقیم ہو گئے جا ہے نیت سفر ہی کی ہے اب گودھرا ہے لونا داڑہ کے سفر ہے آپ شرعی مسافر نہیں ہوئے ۔لہذا نماز پوری پڑھنی ضروری ہے۔

الثاني ان يدخل وطن الاصلى ولو بنية السفو فيتم حتى لو خرج عنه فتذكر حاجدة قبل ان يسيسر ثلثة ايام ترجع لها لزمه الاتمام من حين تو جه راجعاً . (زاد الفصير ص ٢٩ ١) فقط و الله اعلم بالصواب .

# مقیم،مسافرامام کی افتداء کرے تو قراءت کا کیا حکم ہے:

(سے وال ۲۱۸) مقیم، مسافرامام کی اقتداء میں ظہر۔عصرادرعشاء کی نمازیں اداکرے توامام کے سلام کے بعد دوم رکعتیں کس طرح اداکرے؟ یعنی قراءت پڑھے یا بلاقراءت اداکرے؟ بینواتو جروا۔

( الجواب )اس صورت من بلاقراءت بى دوركعت اداكر \_\_ولا يقرء المقيم فيما يتم. (زاد الفقير ص در) فقط و الله اعلم بالصواب.

# حالت سفر مين سنتون كاحكم:

(سوال ۲۱۹) چندروز ہوئے ریل گاڑی میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی ،اس کے بعد میں نے سنت اور نفل پڑھی ،اس کے بعد میں نے سنت اور نفل پڑھی ،اس لئے کہ سہولت تھی مگر میر ہے ساتھیوں نے نہیں پڑھی اور کہا کہ سفر میں سنت نفل کے درجہ میں ہے اور نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بحالت سفر صرف فرض نمازوں میں قصر ہے باقی سنت اور نفل اگر موقع ہوتو پوری پڑھنی چاہئے ،آپتر کر رفر ما کمیں کہ سفر میں سنت و توقل کا کیا تھم ہے؟ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ؟ مینوا تو جروا۔ (از جمعیک)

<sup>(</sup>۱) حضرت مفتی صاحب سے سبقت تلمی ہوئی ہے ہدری جب تک ارب یونین کے گاؤں میں مدری بن کررہے گا ،وطن اقامت ای کہلائے گا ، رب یونین کے گاؤں سے کسی اور جگہ جومدت سخر پر ہو کسی غرض سے جائے اور دوبار ورب یونین کے گاؤں آئے تو اتو چونکہ وطن اقامت میں پہنچا ہا کہ چہ پندرودن سے کم کے لئے ہو۔ مسافر بیس رہ گاٹمسل نماز پڑھے گالے مسافسی البحس کسو طن الا قامة بیقی ببقآء الثقل و ان اقام بموضع آخر باب المسافر ۱۳۱۲ ہاں رہ یونین کے گاؤں نے توکری چھوڑ کرکی اور جگہ چلاجائے توقیم ہوجائے گا۔

### مسافت شرعی سے پہلے ہی واپسی کاارادہ کرلیا:

(سوال ۲۲۰) سورت سے جمیئی جانے کے ارادہ ہے نکلاابھی نوساری ہی تک (تقریباً تمیں میل) گیا تھا کہ واپسی کا ارادہ ہو گیا تواب پیخص مسافر رہایا مقیم بن گیا؟ بینوا تو جروا۔

(الحسواب) ما فت مغرشر کی (22 کاومیٹراور ۲۲۵ میٹر) طے کرنے ہیں ہے ہی ہی ہی مقرم وقوف کر کے واپسی کا ارادہ کر لیایا اس جگہ پندرہ روز قیام کی نیت کرلی تواب وہ مسافر نہیں رہا، تماز پوری پڑھے ، سفر متحکم نہ ہونے کی وجہ نے قصر جائز نہیں۔ اما اذا لم یسسر شلتہ ایام فعزم علی الرجوع او نوی الا قامة یصیر مقیماً وان کان فی السفازة افتاوی عالمگیری جاص ۸۹ الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر) زاد الفقیر میں ہے۔ حسی لم حسر ج عنہ (ای الوطن الاصلی) فتذ کر حاجتہ قبل ان یسیر ثلثہ ایام فرجع لھا لزمه الاتمام من حین توجه راجعاً (زاد الفقیر ص ۱۲۸)

اوراگرمافت سفر طرکر لینے کے بعدوا پس ہواتو وہ مافر بی رہ گاتا و قتیکہ وطن نیج جائے یاکی بیدرہ روزر ہنے کی نیٹ نہ کرے (حتی ید حل موضع مقامه) ان سار مدة السفر والا فیتم بمجر دنیة العود لعدم استحکام السفر (درمختار مع الشامی ج ا ص ۲۳ کباب صلاة المسافر) ولا یزال علی حکم السفر حتی ینوی الا قامة فی بلدة او قریة خمسة عشر ما اوا کثر کدا فی الهدایة هذا اذا سار ثلاثة ایام اما اذا لم یسر النخ (فتاوی عالمگیری ج ا ص ۳۹ الباب النحامس عشر فی صلاة المسافر) اور "غایة الا وطار ترجمه درمختار" یم ہے صورت مشاد کی یہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے

### وطن اقامت صرف نبیت سفرے باطل نہیں ہوتا:

(سے وال ۲۲۱) سورت ہے جمبئی ہیں روز قیام کے ارادہ سے گیا اور وہاں پہنچ کربھی پندرہ روز سے زیادہ اقامت کی نیت کر لی مگر ہفتہ عشرہ ہی میں کام پورا ہو گیا اور واپسی کی نیت کر لی تو روا نگی سے پہلے جمبئی میں جونماز پڑھے(مثلاً ظہر عصر) تو قصر کرے یا پوری پڑھے؟ بینوا تو جروا۔ از سورت۔

(السجواب) عامداً ومصلياً نه يضم يقيم بوكيا تقااور بميني وطن اقامت بن چكا تقاء اس الحصرف نيت بدلند وطن اقامت باطل نه بوگا، تاوقتيكم سفر شروع كرك مسافر شرى نه بن جائه بعني بمبئى كي آبادى بهم نه بوجات السفو آبادى جهور في بعد مفرك ادكام لاق بول كرويسطل وطن الاقسامة بسمنله و) به انشاء السفو (در مختار مع الشامى جاص ۱۳۵ باب صلاة المسافر) به ايد بيل بوله أ يصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا يصير المقيم مسافر ابالنية الا بالسفر (هدايه اولين جاص ۱۳ کتاب الزكوة) بخلاف المقيم حيث لا يصير مسافراً بالنية لان السفر انشاء الفعل فلا يصير فاعلا بالنية الا بالسفر انشاء الفعل فلا يصير فاعلا بالنية الا بالسفر انشاء الفعل فلا يصير فاعلا بالنية الا بالسفر انشاء الفعل فلا يصير فاعلا بالنية الا بالمسفر انشاء الفعل فلا يصور فاعلا بالنية الا بالمسفر انشاء الفعل فلا يصور فاعلا بالنية المسافر) وقط و الشاعلم بالصواب

# دوسراوطن اقامت مسافت شرعی برنه جوتو ببلا وطن اقامت باطل جو گایانهیں:

(سے وال ۲۲۲) احقر کاوطن سورت ہے، دیوبند بغرض تعلیم پورے سال مقیم رہا، پھررمضان المبارک کا پورامہینہ سہار نپور میں حضرت شیخ الحدیث دامت برگاتہم کی خدمت اقدی میں گذارا، اس کے بعد مکیم شوال کو دیوبند پہنچااور یہاں دونین روزرہ کرسورت سفر کا ارادہ ہے، توسوال میہ ہے میں دیوبند میں اتمام کروں یا قصر؟ منشاء سوال میہ ہے کہ وظن اقامت سے باطل ہوجا تا ہے تو ان کے درمیان مسافت سفر ہونا شروری ہے بینہیں؟ بینوا تو جروا۔ نوٹ تہ دیوبندا در سہار نپور کے درمیان مسافت سفرشری نہیں ہے تا۔

( الجواب )وطن اقامت،وطن اقامت سے باطل ہوجاتا ہے جائے دونوں کے درمیان مسافت شرقی ہویا نہ ہو، البذا جب آپ کم شوال کو دیو بند پنچ اور دو تمین روز قیام کر کے سورت سفر کا ارادہ ہے تو آپ مسافر ہیں (اس لئے کہ دیوبعد وطن اقامت باطل ہو چکا ہے) نماز قصر پڑھتے رہیں۔ویبط ل وطن الا قامة بمثله (قوله بمثله) ای سواء کان بینھ ما مسیسر قسفر او لا. قهستانی (درمنحتار مع الشامی ج اص ۵۳۳ باب صلاق المسافر) (الجو هرة البرة ج اص ۸۸ ایضاً) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### قیدی نماز کب قصر کرے:

(مسو ال ۲۲۳) بعدسلام مسنون! احقر کے بڑے بھائی کو حکومت وقت نے ''میسا'' کے تحت جیل میں بند کردیا ہے اور ان کے ساتھ بچاس ساٹھ مسلمان بھی ہیں ،ان کی حالت میہ ہے کہ تھوڑ ہے تھوڑ نے دنوں کے بعدایک جیل ہے دوسری جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی بچھ معلوم نہیں کہ ان کو کب رہا کیا جائے گا تو ایسی حالت میں وہ مسافر ہیں یا نہیں؟ اگر بھی بیظن غالب ہوجائے کہ ایک جگہ ہم کو پندرہ یا پندرہ دن سے زیادہ رکھا جائے گا تو اس وقت وہ مسافر ہیں یامقیم؟اگراس وقت وه شرقی اعتبارے مسافر جوں اور انہوں نے نماز میں قصرنہیں کیا تو ان نماز وں کی قضالازم ہے۔ یانہیں؟اور جیل میں بعض قیدی ایسے ہوتے ہیں کدان کی قید کی مدت ستعین ہوتی ہے اور جیل متعین ہوتا ہے تو وہ نماز یوری پڑھیں یا قصر کریں؟اور قصر کن نماز وں میں ہے؟ بینوا تو جروا۔

( الجواب ) قیدی کواگراڑتالیس میل یاای ہے دور لے جایا گیا تواس پر قصر لازم ہے در نہ نماز پوری پڑھے قصر لازم ہونے کے باوجو فلطی ہے نماز پوری پڑھ کی اور دور کعت پر قعدہ کیا ہے تو فرض ادا ہو گیا مگر بحدہ سبولا زم ہے آئر بحدہ ہو نہ کیا تو نماز کا اعادہ ضروری ہے اور آئر قعدہ کرنا جول گیا تو سرے ہے نماز ہی ند ہوگی ۔ جیلر نے آگر مدت قید پندرہ یا پندرہ روز ہونے نادہ وقتی کردی ہوگہ اس تھے ہورہ وزر بنا ہے تو نماز پوری پڑے ورنہ قصر کرے ، اپندرہ روز ربنا ہے تو نماز پوری پڑے ورنہ قصر کرے ، اپنے گمان کا کہرا عتبار نہیں ،ظہر ،عصر اور عشاء کی فرض نماز ول میں قصر واجب ہے ، فجر ، مغرب اور نماز وتر میں قصر نہیں ہے اورای طرح سنن میں بھی قصر نہیں ہے۔

ويشترط الصحة نية السفر ثلاثة اشياء الاستقلال بالحكم الخرقوله الاستقلال بالحكم الغرقوله الاستقلال بالحكم) اى الا نفراد بحكم نفسه بحيث لا يكون تابعاً لغيره في حكمه (طحطاوى على مراقى الفلاح ص ٢٣٦ بباب صلاة المسافر) اورصا حبراتي العلال في المراقي الفلاح مع طحطاوى كيا بفراتي إلى والتابع كالمرأة مع زوجها الى قوله. والاسير (مراقى الفلاح مع طحطاوى ص ٢٣٦ ايضاً) فيقتصر المسافر الفرض الربائي فلا قصر للثنائي والثلاثي ولا للوترو لا في السنن (مراقى الفلاح مع طحطاوى ص ٢٣٦ ايضاً) فقط و الله اعلم بالصواب.

# وطن اعلی متعدد ہو سکتے ہیں یانہیں :

(سے وال ۲۲۴) احقر کاوطن اصلی اندریے،اس کی بعد جمبئ ستقل قیام کے ارادے سے راندریے منتقل ہوا اوراب آئے کل حیدرآ باد کا روبار کے سلسلے میں مقیم ہوں ،اب آئر میں جمبئ دو چار روز قیام کی ارادے سے جاؤں تو نماز قصر پڑھوں یا پوری؟ای طرح احقر کی اہلیہ جن کا وطن اصلی راندریے اور میرے ہمراہ یہی حیدرآ باد میں مقیم ہیں وہ اگر راندر جائیں تو کیا کریں؟ وطن اصلی دو ہو تھتے ہیں یانبیں؟ بینوا تو جروا۔

( المسجود اب ) را ندیر کے وطن اصلی ہونے میں کوئی کلام نہیں ، اب اگراہے بالکل چھوڑ دیا ہواور کوئی تعلق ندر ہا ہواور حیدرآ بادکو ہمیشہ رہنے کی غرض ہے وطن اسلی بنالیا ہوتو را ندیر وطن اصلی باطل ہوگیا اور جب بھی را ندیر بطور مہمان یا کسی ضرورت ہے آ نا ہواور بندرہ روز ہے کم رہنے کا ارادہ ہوتو قصر لازم ہورنہ نماز پوری پڑھنا ہوگی ، ہمبئی کا بھی یہی حکم ہے ، اور اگر را ندیر کو وطن اصلی تائم رکھتے ہوئے حیدرآ بادیا ہمبئی کو ہمیشہ رہنے کی نبیت ہے وطن اصلی بنالیا ہوتو دونوں مقام (را ندیر اور جمبئی یا را ندیر اور حیدرآ باد) وطن اصلی ہوں گے ، وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں اور اگر جمیشہ رہنے کی غرض ہے دیدرآ بادیا جمبئی کو وطن اصلی ہوں ہے ، وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں اور اگر جمیشہ رہنے کی غرض ہے دیدرآ بادیا جمبئی کو وطن اصلی ہے اور حیدرآ باد

اور جمعنی وطن اقامت۔ جو حکم آپ کے لئے ہوہی آپ کی اہلیہ کے لئے بھی ہے۔ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب .

# وطن ا قامت سفرشری سے باطل ہوجا تا ہے:

(سوال ۲۲۵) میراوش اصلی کفلیة ہے، بوڈ ھان شلع سورت بیس ملازمت کرتاہوں، ایک مرتبہ بیس بوڈ ھان ہے بارڈ ولی جانے کے ارادہ سے نکلا اور یہ بوڈ ھان ہے تقریباً ۵۔۲۰ میل دور ہے پہلے سورت آیا (کہ سورت ہوتے ہوئے جانے کا ارادہ تھا) پھر بارڈ ولی گیا، وہاں اپنا کام کرکے سورت ہوتا ہوا بوڈ ھان پہنچا۔ بوڈ ھان میں دو تین دن قیام کرکے پھرسورت جانے کا ارادہ ہے، اس مرتبہ بوڈ ھان میں قیام کے دوران نمازوں میں قیم کردوں یا اتمام؟ میرا گمان یہ ہے کہ مجھے نمازوں میں قیم کرنا چاہئے، اس لئے کہ بوڈ ھان میراوطن اقامت ہواروطن اقامت سفرشری کے باطل ہوجاتا ہے گرمیرے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ اتمام کرنا چاہئے، آپ جواب عنایت فرما کین کہ میں کیا کہ ول

( الجواب ) صورت مسئولد مين بنب آب مقام ملازمت (بودُ هان ضلع سورت) سے بچاس سائھ ميل كاراده سے نكل گئة و شرى مسافر بن گئاور آپ كاوطن اقامت اس سفر سے باطل ہو گيا ، مراتی الفلاح میں ہے۔ و يسطل و طبن الا قامة بمثله و يبطل ايضاً بانشاء السفر و بالعود للوطن الا صلى (ص ٢٣٩) " مالا بدمنه "ميں ہے۔ وطن اقامت ہم بوطن اقامت باطل شود و ہم بوطن اصلى وہم بسفر (مالا بدمنے ص ٥٣)

اب بوڈ ھان واپس پہنچنے کے بعد پندرہ دن قیام کا ارادہ نہ ہواوراس درمیان دوسری جگہ جانے کا ارادہ ہو جیسا کہ سوال میں مذکورہ ہےتو آپ مسافر رہیں گے اور نماز میں قصر کرنا ہوگا(۲)مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوفتاویٰ رجمیہ جلد پنجم ص ۲۱ مس ۲۲ اردوفقط والٹداعلم ۔

# محض کسی جگہ شادی کرنے ہے وہ جگہ وطن اصلی بن جاتی ہے:

(سوال ۲۲۱) ایک شخص نے ایک جگد شادی کی اور ابھی وہ دوسری جگدر ہتا ہے جواس کی سسرال ہے مسافت شرقی پر ہے، پیشخص گا ہے گا ہے اپنی سسرال جا تا ہے، جب بیسسرال جائے تو نماز میں قصر کر سے یا اتمام؟ ای طرح شادی کے بعد عورت اپنی سسرال میں کیا کر ہے؟ اقرار اپنے میکہ جائے تو کیا کر ہے؟ اتمام یا قصر؟ بینوا تو جروا۔
( المجواب ) شادی کے بعد دلہن رخصت ہوکر شوہر کے گھر آئے اور وہاں مستقل قیام کر لے تو نماز پوری پڑھے، ای طرح ماں باپ کے یہاں جائے تب بھی اتمام کرے جب کداس نے میکہ کو بالکل نہ چھوڑا ہو، اور شوہر سرال جائے تو قصر کرے بال بین کے میاتھ سسرال میں رہنا اختیار کر لے تو نماز پوری پڑھے، فتاوی قاضی خال میں ہے۔ المسافر قصر کرے بال بیوی کے ساتھ سسرال میں رہنا اختیار کر لے تو نماز پوری پڑھے، فتاوی قاضی خال میں ہے۔ المسافر

<sup>(</sup>۱) وطن الاصلى هو وطن الانسان في بلدتمو بلدة أخرى أخلها داراً و توطن بها مع اهله وولده وليس من قصده الا رسحال عنها بل التبعش بها وهذا الوطن يبطل بمثله لا غيرهو ان يتطوطن في بلدة أخرى و ينقل الا هل اليها فيخرج الاول من ان يكون وطناً اصليا حتى لو دخله مسافرا لا يتم قيد نا بكونه انتقل عن الا ول باهله لا نه لو لم يتقل بهم ولكنه استحدث اهلا في بلدة أخرى فالتالا ول لم يبطل ويتم فيها الخ بحر الحرائق باب المسافر ج ٢ ص ٢٦١ و تعتبر نية الاقامة والسفر من الاصل كالنووج والسمولي والامير دون التبع كالمرأة والعبد والجندي مراقى الفلاح على حاشيه طحطاوى باب صلاة المسافر ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) اتمام كرے كاوضاحت پہلے ہوچكى ہے۔ مرتب

اذ ا جاوز عمران مصره (الى قوله) ان كان ذلك وطناً اصليا بان كان مولده و سكن فيه او لم يكن مولده ولكنه تاهل به وجعله داراً (ج اص ٥٨ اباب صلاة المسافر)

اس عبارت میں کان مولدہ کے بعد و سکن فیہ کی قید ہاور تاھل بہ کے ساتھ و جعلہ دار آگا اضافہ ہے،اس کولمحوظ رکھنا ہوگا۔فقط واللہ اعلم۔

# مسافرنے غلطی ہے جارر کعت پڑھادیں:

(سوال ۲۲۷) گڑی سے ایک مولوی صاحب ہمارے یہاں احمدآ بادآتے رہتے ہیں اور وقنافو قنانماز بھی پڑھاتے ہیں ،ایک مرتبہ سورت اور بمبئی کے سفر کے ارادے سے احمدآ باد پہنچے اور سابق عادت کے موافق آپ نے امامت کی اور حیار رگعت بڑھا نمیں ، قعدہ ٔ اخیرہ میں ان کو اپنا مسافر شرعی ہونا یاد آگیا تو سجدہ سہوکر کے نماز پوری کی تو کیا مقیم مقتد بول کی نماز سجے ہوگئی یاان پرنماز کا اعادہ ضروری ہے؟ بینوا تو جروا۔

( البحواب) مواوی صاحب اور مسافر مقتدیوں کی نماز سی جو بوگئی ہیکن مقیم مقتدیوں کی نماز سی جوئی ،اس لئے کہ پہلی دور کعتیں مسافر امام کے حق میں نفل تعیس اور مقیم مقتدیوں کے حق میں فرض ،اور بیقاعدہ ہے کہ مست ف ل ( نفل پڑھنے والے )۔ کی اقتداء سی نہیں ہٹامی میں ہے۔ رقبول ہ لم یصوم قیماً ) فیلو اتب السمقید مون صلاتهم معه فسدت لانه اقتداء المفترض بالمتنفل ظهیریة (شامی ج اص اسم اس صلواة المسافر) فقط و الله اعلم بالصواب .

### سوال میں درج شدہ مختلف صورتوں کا حکم:

(سوال ۲۲۸) میں بلساڑ کاباشندہ ہوں ،کاروبار جمبئی میں ہے،اس لئے جمبئی میں ایک کمرہ کرایہ پر لےرکھا ہے، پیر سے لے کر جمعہ تک پانچ دن جمبئی میں رہتا ہوں ، سینچر اور اتوار کے دن اپنے وطن بلساڑ میں گذارتا ہوں ،اب سوال بیہ ہے۔

(۱) پیرے جمعہ تک جمبئی میں قیام کے دوران جماعت اکثر فوت ہوجاتی ہے،اس لئے تنہا کمرہ پرنماز ادا کرتا ہوں،تو نماز وں میں قصر کروں یااتمام؟

(٢) سنيج كروز جب كحرآ تا بول توراسته مين قفر كرول يا اتمام؟

(۳) سنیچراوراتوار کےروز میں اپنے گھر (وطن) میں رہتا ہوں مجھے یہاں قصر کرنا ہے یا اتمام؟ بینواتو جروا۔ ( السجو اب ) پہلی اور دوسری صورت میں آپ نمازوں میں قصر کریں کہ آپ مسافر ہیں اور تیسری صورت میں نماز پوری پڑھیں کہ بلساڑ آپ کا وطن اصلی ہے اور وطن اصلی میں داخل ہوتے ہی آ دمی مقیم ہوجاتا ہے ،اس لئے اتمام ضروری ہے۔ (۱) فقط و الله اعلم بالندر ات .

<sup>(</sup>١) واذاد حل المسافر مصوه اتم الصلاة وان لم ينوا لمقام فيه سواء دخل نية الاحتياز أو دسله لقضاء حاجة لان مصره متعين للاقامة فلا يحتاج الى الينة جو هرة النيرة ج ١ ص ١٠٠ باب صلاة المسافر

# روزانه ملازمت كے سلسلے ميں پچاس ميل جائے تو مسافر ہوگا

( البجواب) صورت مسئوله میں وطن اصلی میں نماز پوری پڑھے اور جب وطن سے اڑتالیس میل دور جانے کے ارادہ سے نگلے تو راستہ میں (آتے جاتے ہوئے) اور وہاں پہنچ کربھی قصر کرے۔(۱) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### ٹرک ڈرائیورکب مسافر ہے گا

(مسوال ۲۳۰) ایک شخص ٹرک ڈرائیورہے وہ ہمیشہ ٹرک لے کرایک شہرے دوسرے شہر، دوسرے شہرے تیسرے شہرجا تارہتا ہے اور کسی بھی جگدا یک دودن سے زیادہ قیام نہیں کرتا و شخص اس حالت میں نمازوں میں قصر کرے یا پوری پڑھے؟ ای طرح جولوگ ہوائی جہازیا پانی کے جہاز میں کام کرتے ہیں اور ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں وہ مسافر شرعی ہیں یا نہیں؟ ان کے لئے تمازوں کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔

# مسافر مقیم کے پیچھے قضانماز میں اقتداء کیوں نہیں کرسکتا

(سوال ۲۳۱) نورالایضاح میں ہے کہ مسافر کی اقتداء تقیم کے پیچھے وقت کے بعد جائز نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بینواتو جروایہ

( البحواب ) مسافر کی نماز میں وقت کے اندرتبدیلی کی صلاحیت ہے مثلاً اقامت کی نیت کر لے تو بجائے دو کے چار پڑھے گا ،ای طرح مقیم کی اقتداء کر لے تو امام کی متابعت میں چار پڑھنا ضروری ہوگا،لین وقت ختم ہوجانے پر دو رکعت متعین ہوجاتی ہیں اس لئے مقیم ہونے کے بعد بھی دور کعت ہی قضا کرے گا ،؟لہذا وہ مقیم کی اقتدانہیں کرسکتا کیونکدامام کا قعدہ اولی فرض نہیں ہے ، جب کہ مسافر مقتدی کے حق میں قعدہ اولی فرض ہے ، ہدایہ میں ہے ۔ وان اقتدی المصافر بالمقیم فی الوقت اتم اربعاً لانہ یتغیر فرضہ الی اربع للتبعید کما یتغیر بنیة الاقامة لا تصال المغیر بالسبب و هو الوقت وان دخل معہ فی فائتة لم تجزہ لانہ لا یتغیر بعد الوقت

<sup>(</sup>۱) ولا ينزال حكم السفر حتى ينوى الا قامة في بلدة او قرية خمسة عبشر يوما أواكثر كذافي الهداية فتاوي عالمگيري صلاة المسافر ج۱ ص۱۳۹. (۲) حواله بالا

لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الا قامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة او القراء ة رهدايه اوليس ص ١٣٦ . ص ١٣٦ بناب صلواة المسافر) فقط و الله اعلم بالصواب. ٢ رمضان المبارك و ٢٠٠٠ .

مسافر نے مقیم کے پیچھے نمازادا کی پھرمعلوم ہوا کہ وہ فاسد ہوگئی تھی ،تواب کیا کرے؟: (سسوال ۲۳۲)ایک مسافر نے سفر میں مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نماز فاسد ہوگئی تھی اب وہ مسافر وہ نماز تنہاادا کرتا ہے تو دورکعت پڑھے یا جار؟ یعنی قصر کرے یااتمام؟ بینواتو جروا۔

( الجواب ) الركوني اليمات پيش آئي موجس كي وجهة مناز باطل موگئي مواور مجده سموي بھي اس كي تلافي ند ہو سكتي موا مثلاً كوئي ركن چھوٹ كيا ہو) تو بعد ميں دوركعت پڑھے گا كيونكه پہلی نمازے فريضه بى ادانہيں ہوا، پس متا بعت امام بھى باقى ندر بى ۔ وان اقتدى مسافر بمقيم اتم اربعاً وان افسده يصلى ركعتين النج (فتاوى عالم كيرى ج اص ٣٢) افى صلاة المسافر)

عدة الفقد میں ہے۔ مسافر کی اقتداء تھیم کے پیچھے وقت کے اندر درست ہے پس اگر مسافر نے وقت کے اندر مقیم امام کی اقتدا کی تو جار کعتیں پوری پڑھے بوجہ متابعت امام اور اگر اس کو فاسد کر دیا یا کسی وجہ سے فاسد ہوگئ تو اب اگر اکیلا پڑھے یا کسی مسافر کی اقتدا کر ہے تو دور کعتیں پڑھے، کیونکہ جس وجہ سے وہ چار لازم ہو کی تھیں وہ وجہ زائل ہوگئی اور اگر پھر مقیم کی اقتداء کی تو چار پڑھے (عمدة الفقہ ج ۲ ص ۳۲۲ مصنفہ حضرت مولانا شاہ زوار حسین رحمہ انڈرجمة واسعة ، مطبوعہ کرا چی)

اوراگرفساداییا ہے جس کی تلافی سجدہ سہوے ہو سکتی ہے توالی نمازے فریضہ ادا ہوجاتا ہے ،البتہ واجب چھوٹے کی وجہ سے بحدہ سہودا جب ہوتا ہے اور بجدہ نہ کرنے کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے ،لبذااگرالی صورت ہے تو بعد میں جاررگعت پڑھے گا کیونکہ فریضہ پہلی نماز سے ادا ہو چکا ہے بیددوسری نماز اس کی تحمیل کے لئے ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## آبادى براه كى تومسافركس جكدے بے گا:

' (سوال ۲۳۳ ) آج کل شہرات و سی ہوگئے ہیں کہ بہت ی بستیاں اور گاؤں جو پہلے الگ ہے اب شہرے معنی ہوکر شہرگا ایک حصہ بن گئے ہیں مثال کے طور پر دبلی اور بمبئی اور دیگر شہر، البتہ پورا شہرمختلف محلوں حلقوں اور کا لونیوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کے نام جدا جدا ہوتے ہیں اب سفر میں جانے والاشخص اپنے محلّہ یا حلقہ کے حدود سے نکل کر مسافر ہے گایا شہر دبلی کے حدود سے نکل کر مسافر ہے گا ؟

۔ 'بر میں اگر مسافرت شہر دہلی کے حدود سے نقل جانے پہٹر وع ہوتی ہوتو مزید ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر دہلی ک آبادی دوسر سے شہر غازی آبادی سے ملی ہوئی ہے آبادی کا تو تسلسل ہے گر آبادی کا نام حتیٰ کہ ضلع اور صوبہ بھی بدل جاتا ہے ،اب شہر دہلی کی حدکہاں تک مانی جائے جہاں تک سرکاری اعتبار سے اس کی حدہے یا جہاں تک آبادی کا تشلسل ہے؟ بینواتو جروا ( السجواب )وطن اصلی یاوطن اقامت کی آبادی ہے باہر ہوجانے پرشر می مسافر کا اطلاق ہوگاد وسری آبادی اگر چہ متصل ہوگر وہ دوسری آبادی ہے ، دونوں کے نام الگ ہیں، حکومت اور کارپوریشن (بعنی میوسینٹی ۔ نیکر پایکا ) نے دونوں آباد یوں کے حدود الگ الگ مقرر کئے ہیں اس لئے وہ دونوں دوستقل آباد یاں (بعنی شہر ) شار ہوں گی اور شرقی مسافر کا اطلاق اس وقت ہوگا جب کہ اپنی آبادی (بعنی شہر ) کے حدود ہے تجاوز کر جائے ، اور اگر متصل ہونے کی وجہ ہے کارپوریشن نے دونوں کو ایک کر دیا ہوتو اب وہ آبادی شہر کا محلّہ ہے اور وہ محلّہ شہر کا جزئے لہذا اب اس سے تجاوز ہونے پر مسافرت کے احکام جاری ہوں گے۔

شام بيل بر واشار الى انه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الا قامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فانه في حكم المصر وكذا القرئ المتصلة بالربض في الصحيح (شامى ج اص ٢٣٢) باب صلوة المسافر)

مراقی الفلاح میں ہے۔ویشتوط ان یکون قد (جاوز ایضا ما اتصل به) ای بمقامه (من فنائه) کما یشترط مجاوزة ربضه وهو ما حول المدینة من بیوت ومساکن فانه فی حکم المصر یشترط مجاوزتها فی الصحیح. (مراقی الفلاح مع طحطاوی ص ۲۳۰ باب صلاة المسافر)

#### شرعی مسافرکب ہوگا؟:

(سے وال ۱۳۳۴) ایک مولاناصاحب وطن اسلی سے سترای میل کے مسافت پر ملازمت کرتے ہیں، گویا جائے ملازمت ان کا وطن اقامت ) سے پجیس تمیں میل ملازمت ان کا وطن اقامت ) سے پجیس تمیں میل العن شری مسافت سے کم کا سفر کریں تو وہ اپنے وطن اصلی کے حساب سے شری مسافر ہوجاتے ہیں کیکن وطن اقامت کے اعتبار سے مسافر نہیں ہوتے ہوال بیہ ہے کہ سفر کہاں سے شار ہوگا، وطن اصلی سے یا وطن اقامت سے؟
( الحجو اب ) صورت مسئولہ میں وطن اقامت سے سفر شروع ہوگا تو وہ مسافر نہ ہوگا کیونکہ مسافت شری نہیں پائی گئی (۱) اوراگر وطن اصلی سے سفر کی ابتداء ہوتو مسافت شری کے سبب مسافر شار ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

### ڈرائيور، كنڈ كٹراتمام كرين ياقصر:

(سوال ۲۳۵) بیس سرکاری بس میں کنڈ کئری کرتا ہوں، ڈھی (ایک بستی کانام ہے) وا نگانیر سے تقریباً کیس کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے دہاں جا کر سوسوا سوکلومیٹر کی مسافت پر آنا جانا ہوتا ہے، اس کے بعد رات دیباتوں میں گزار نا پڑتا ہے، ایک مرتبہ ڈھی سے ملازمت پرنگل چکنے کے بعد ایک دودن کے بعد ڈھی آنا ہوتا ہے تو کیا میں فرض نماز پوری پڑھوں یا قصر کروں؟ بینوا تو جروا۔

( الجواب )صورت مسئولہ میں جب آپ وانکائیرے بقصد ملازمت مدھی، پھروہاں سے سویا سواسوکلومیٹر کے سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں ای وقت سے شرعی مسافر شار ہوں گے اور حکم قصر عائد ہوگا یقصر الفرض الرباعی من

<sup>(</sup>١) من خرج من عمارة موضع اقامته قاصداً ولو كافراً ومن طاف الدنيا بلاقصد لم يقصر هيرة ثلاثة ايام ولياليها صلى الفرض الرباعي ركعتين الح. (درمختار مع الشامي . باب صلوة المسافر . ج: ١ ص: ٢٣٢–٢٣٣)

نوی السفر ولو کان عاصیا بسفره اذا جاوز بیوت مقامه و جاوز ایضا ما اتصل به من فنانه (نور الایسناح ص ۱۰۲ باب صلاة المسافر) وظن اسلی و انگار نیر بود و بال تینیج بی تیم بن جا کیل گاوراتمام ضروری ب، اگر مرحی یا کسی اور جگه مین پندره دن یازیاده تخیر نے کی نیت کرلی ہے و مقیم بن جا کیں گے و لا یسوال یہ مصره او ینوی اقامته نصف شهر ببلد او قریة (ایضاً ص ۱۰۳ ایضاً) اوروه جگه وظن اقامت کبی جائے گی ، و بال سے مؤرشری کرنے تک اس جگه اتمام ضروری بدفقط والله الملم د

(۱)مقیم کی اقتداء میں مسافر کا قصر کرنا (۲)مقیم مقتدی،مسافرامام

كے سلام كے بعد بقيد ركعات ميں قراءت كرے يانہ كرے

(سوال ۲۳۶)(۱) اگرمسافر نے مقیم کی اقتداء میں قصر پڑھی تومسافر کی نماز ہوگی یانہیں؟

( السجسواب )(۱) حامدادمصلیا دمسکما،مسافرمقیم امام کی اقتداء کریے تو پوری پڑھے قصر کرے گا تو نمازنہ ہوگی۔(۱) فقط

(۲)اگرامام مسافر تھااور مقتدی مقیم تھے،امام نے قصر کی ، پھر مقتدی حضرات اپنی نمازیوری کرنے کھڑے ہوئے توباقی رکعات میں فاتحہ اور سورت پڑھنا ہوگا یانہیں؟

( السجواب) مقيم مقتدى ، مسافراما م كسلام ك بعدائي باقى ركعتول مين نسورة فاتحديد مصنضم سوره كرب رفاذا قيام ) المعقيم (الى الاتمام لا يقرأ ..... (في الاصح) للانه كاللاحق (درمختار) (قوله فاذا قام المسافى المحتيم النح) اى بعد سلام الامام المسافر الخ (ردالمحتارج اص ٢٠٠٥ باب صلوة المسافى فقط و الله اعلم بالصواب .

صنبلی مسافرامام قصرنہیں کرتا تو حنفی مقیم مقتدی کی نماز ہوئی یانہیں (سے وال ۲۳۷) صنبلی ندہب کا ہام مسافر قصرنہیں کرتا اس کے پیچھے قیم خفی کی نماز درست ہوگی؟ بلا کراہت؟ یابا کراہت؟

( البحواب ) حامداً ومصلیا و مسلما۔ جومسافرامام قصر نہ کرے اس کے پیچھے خفی مقیم کی نماز سیحے نہ ہوگی ، عرفات میں صنبلی امام مقیم ہونے کے باجود قصر کرتا ہوتو اس کے پیچھے خفی مقتدی کی نماز ادانہ ہوگی ، خواہ مقیم ہویا مسافر (شامی ص ۲۳۸ کتاب الحجے ۲۰ ، فتاوی رحیمیہ ص ۸۹ میں ۹۰ ج ۸ ) فقط والاللہ اعلم بالصواب۔

<sup>(</sup>١) وان اقتدى مسافر بمقيم أتم اربعاً وان افسده يصلي ركعتين الخ فتاوي عالمگيري صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٢.

#### سجدة السهو

### سورهٔ فاتح مکرر پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟

(سوال ۲۳۸) نماز میں سورهٔ فاتحه بھول ہے مکرر پڑھ لے تو سجدہ سہولازم ہے یانہیں؟

( الجواب ) سورة فاتحة بحول كردوبار مسلسل براه لين سے تجدة سبوواجب ہوتا ہاس لئے كدسورت ملانے ميں تاخير ہوئى، اگر سورت براہ لينے كے بعد سورة فاتحة براهي تو تجدة سبولازم نبيس بي زادالفقير "ميں ہے فلو قرأ الفاتحة ثم السورة شم المفاتحة فلا سجود عليه (ص ١٣) (يعنی) اگر سورة فاتحة براهي اس كے بعد سورت براهي بجرسورة فاتحة براهي اس كے بعد سورت براهي بجرسورة فاتحة براهي تو تجدة سبوواجب نبيس فاتحة براهي تو تجدة سبوواجب نبيس مورة فاتحة مرر براه لين في ركعة من الأولين اما اذا كردها في الاحريين فلا يجب (ص ١٣) فقط و الله اعلم بالصواب.

### فرض نماز کی چوتھی رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سورۃ

(مىسوال ۲۳۹) ئلاڭ در باعی نماز میں تیسری چۇھی رکعتوں میں سور وَ فاتخەکے بعد سور قبرُ دھے لی توسجد وسہولا زم ہے یا نہیں؟

( الجواب) تدكوره صورت يس بحدة مهوال زم يس و هل يكره في الا خويين المختار لا (در مختار) قوله المختار لا اى لا يكره تحريماً بل تنزيهاً لا نه خلاف السنة قال في المنية وشرحها (الى قوله) وفي اظهر الروايات لا يحب لان القراة فيهما مشروعة من غير تقدير والا قتصار على الفاتحة مسنون لا واجب رشامي ج اص ٢٠٧ باب صفة الصلوة قبيل مطلب كل شفع من النفل صلاة) فقط و الله اعلم بالصواب.

# جمعه کی جارر کعات سنت کے قعد ہ اولی میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے:

(سے وال ۲۴۰ )ظهراور جمعہ ہے پہلے اور جمعہ کے بعد کی جارر کعات سنت مؤکدہ کے تغدہ اولی میں درود شریف پڑھ کتے ہیں یانہیں؟

" السجواب ) مذکورہ سنن کے تعدہ اولی میں درود شریف نہ پڑھ فلطی سے پڑھ لیو ہے تو سجدہ سہوکرے۔ ہاں جمعہ کے بعد کی جار کھنے کے بعد کی جار کھنے کے بعد کی جار رکعت کے تعدہ اولی میں درود شریف پڑھ لینے سے سجدہ سہوکا واجب ہونامسلم نہیں۔علامہ شامی وغیرہ علمائے محققین کا اس میں اختلاف ہے۔ (درمختار مع الشامی جام ۱۳۳۳) (۱) فقط و الله اعلم بالصواب .

(١) ولا يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم في القعدة الاولى في الاربع قبل الظهر والجمعة ويعدها ولو صلى ناسيا فعليه السهو وقيل لا شمسى ولا يستفتح اذا قام الى الثالثة منها لا نها لتأكدها اشبهت الفريضة وفي البواقي من ذوات الاربع يصلى قال في الشامية تحت قوله وقيل لا الخ قال في البحرو لا يخفى ما فيه والظاهر الا ول زاد في المنخ ومن ثم عولنا عليه وحكينااما في القنية . اباب الو ترو النوافل)

### سنت غير مؤكده اورنوافل كے قعد وُ اولى ميں درود شريف پڙھ ڪتے ہيں:

(سے وال ۲۴۱)عصراورعشاء کی فرض نمازے پہلے جارر کعات نمازسنت غیرموکدہ ہاں کے قعد ۃ اولی میں درود شریف پڑھ لیا تو مجد ہُ سہووا جب ہوگا یانہیں؟

(الجواب) نمازعمروعشا، كفرض بيلي چارركعت سنت غيرموكده اوردوسرى چارركعت نقل نمازك بعدة عدة الله عن التحيات كابتددرودشريف وغيره پراه كته بيل اس بحدة سهوواجب نبيل بوتا درمخاريس بروفسي اولى عين التحيات كابتددرودشريف وغيره پراه كته بيل ال سي محدة سي بعد كي چارركعت سنت موكده كسوا، البواقسي من ذوات الاربع يصلى ترجمه ظهراورجعد بيلياورجعد كابعدكي چارركعت سنت موكده كسوا، دوسرى چارركعت سنت غيرموكده اور چارركعت نوافل ك قعدة اولى عين التحيات كه بعددرودشريف وغيره اورتيسرى دوسرى چاردكعت سنت غيرموكده اور چاركعت نوافل ك قعدة اولى عين التحيات كه بعددرودشريف وغيره اورتيسرى ركعت كشروع عين شاء وتعوذ بهى پراه كته بين (درمخارمع الشامي جاص ١٣٣٣ ايسنا في قاوئ عالمگيرى جاص ١١٣١) ١١٠ فقط و الله اعلم بالصواب.

#### بجائے فاتحہالتحیات:

(سوال ۲۴۲)اگر بجائے فاتحہ کے التحیات یا بجائے التحیات کے سور ہُ فاتحہ پڑھ لی جائے تو سجد ہُ سہولا زم ہو گایا نہیں؟ ( الجواب) ہاں دونوں صورتوں میں بوجہ ترک واجب تجد ہُ سہوواجب ہوگا۔(۲) فقط و الله اعلم بالصواب .

## صلوة التبيح مين تبييح كم وبيش موجائ:

(سوال ۲۴۳) صلوة التبیع میں بھی سبحان الله النج تعدادے زیادہ یا کم پڑھاجائے تو سجدہ سہوہ یا نہیں؟ اور سجدہ کرے تواس میں سجان اللہ پڑھے یانہیں؟

(الحبواب) صورت مسئولہ میں تبدہ سہوکی ضرورت نہیں۔ چھوٹی ہوئی تبیج دوسرے رکن میں پڑھے لیکن رکوع میں اگر تبیج رہ گئی ہے تو قومہ میں نہ پڑھے بلکہ پہلے بجدہ میں پڑھے ای طرح بجدہ کی فوت شدہ تبیج جلسہ میں نہیں بلکہ دوسرے بحدہ میں پڑھے ای طرح بجدہ کی فوت شدہ تبیج جلسہ میں نہیں بلکہ دوسرے بجدہ میں پڑھے کی جوان کی وضع کے دوسرے بحدہ میں پڑھے کی جوان کی وضع کے خلاف ہے۔ ہررکعت میں پچھڑ تبیج ہونی جا ہے اس سے کم نہ ہونی جا ہے ۔ ہررکعت میں پچھڑ تبیج ہونی جا ہے اس سے کم نہ ہونی جا ہے ۔ تفصیل کے لئے و کیھئے مسامسی بیاب الو تر والنوافل مطلب فی صلاۃ التسبیح.

# اگرامام قر اُت میں غلطی کرے توسجد ہُسہو ہے یانہیں:

(سوال ۲۳۳) امام نے تین آیت ہے پہلے ہی غلطی کی اور مقتدیوں کے لقمہ دینے ہے پہلے ہی اپی غلطی کی اصلاح کر کے نمازادا کی توالیں حالت میں مجدہ مہوکر نالازم ہوگا یا نہیں۔

<sup>(</sup>۱) وفي الاربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الاولى ولا يستفتح اذا قام الى الثالثة بخلاف سائر ذوات الاربع من النوافل كذا في الذاهدي. الباب التاسع في النوافل)
(۲) واذا قرء الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك اذا قرء الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو فتاوى عالمكرى الباب الثاني عشر في سجود السهو ج ٢ / ١٠.

( المجواب)اس صورت میں تجدوً سہولاز منہیں ہے نماز درست ہے۔(۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔ (سے وال ۱۹۳) جیسا کہ پہلے سوال میں عرض کیا گیاا مام نے مطلحی ہوئی۔مقتدیوں نے لقمہ دیا۔امام نے لقمہ لیا۔ پھرقر اُت ختم کر کے رکوع کیاتو کیااس حالت میں مجدؤ سہولازم ہوگا۔

( الجواب) اس صورت مين بهي تجدي سبولازم نبيس موكانماز يجيح بـ (١) فقط و الله اعلم بالصواب

تجده سہود ونول طرف سلام پھیرنے کے بعد:

(سوال ۲۴۵) نماز میں تبدؤ سہووا جب ہواوہ یا دندر ہااور دونوں جانب سلام پھیرنے کے بعدیاد آیا توای وقت تجدهٔ سہوکر کےالتحیات ودرودودعا پڑھ کرنمازختم کی تو نماز سیح ہوئی یااعادہ کرے؟

( البحواب) صورت مسئوله میں نماز سیجے ہوئی اعادہ کی ضرورت نہیں۔(۳)

ا کرسلام چھیرنے میں سہوہوجائے:

(مسوال ۲۴۶)مصلی نے بجائے قافی جانب کے ہائیں جانب سلام پھیردیا تواب دائی جانب سلام پھیر کردوبارہ بالمين جانب پيميرے يانہيں؟ اور تجدؤ سہولازم ہوگايانہيں؟

( الجواب ) فقط دائی جانب سلام پھیر لے ہائیں جانب سلام پھیرنے کی حاجت نہیں اور نہ بحدہ سہو کی ضرورت ہے نماز يح برجوهره ج ا ص٥٥)(١)

جارر کعت والی فرض نماز کی تیسری اور چوهی رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سورۃ ملائے تو کیا حکم ہے: (سے ال ۲۴۷) عیار رکعت والی فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سور و ُفاتحہ کے ساتھ سور ۃ پڑھے تو سجد وُسہو

( الجواب) تذكوره صورت مين تجدة سهولازم بين ب\_وهل يكره في الا خريين المختار لا (درمختار) (قوله المختار لا) اي لايكره تحريماً بل تنزيهاً لا نه خلاف السنة قال في المنية وشرحها فأن ضم السورة الى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجد تا السهو في قول ابي يوسف لتأ خير الركوع عن محله وفي اظهر الروايات لا يجب لأن القراء ة فيهما مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب اه وفي البحر فخرالاسلام ان السورة مشروعة في الد خريين نـفلا وفي الذخيرة انه المختار وفي المحيط وهو الاصح اه والظاهر ان المراد بقوله نفلاً الجواز والمشروعية بمعنى عـدم الـحـرمةفـلا يـنافي كونه خلاف الا وليٰ كما افاده في الحلية (درمختار مع الشامي ج ا ص ٣٢٧ باب صفة الصلاة قبيل مطلب كل شفع من النفل صلاة) فقط و الله اعلم بالصواب

<sup>(</sup>١) ذكر في الفوائد لو قرء في الصلاة بخطأ فاحش ثم رجع وقرء صحيحاً قال عندي صلاته جائزة وكذلك الاعراب فتاوي عالمكيري لقبصل الحامس في زله القاري ج. أ ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) بخلاف فتحه على امامه فأنه لا يفسد مطلقاً لفاتح أخذ بكل حال قال في الشامية تحت قوله بكل حال اي سواء قراء الامام قدر ما تجوز به الصلواة ام لا شامي باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها ج. ١ ص ٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) سلام من عليه السجود السهو يخرجة من الصلاة خروجاً مؤ قوفاً أن سجد عاد اليه والا لا .... ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناوباً للقطع ... مالم يحول عن القبلة او يتكلم در مختار على هامش شامي باب سجو دالسهو د ج. ا ص ٢٠٠٠. (٣) وسلم او لا عن سياره ناسيا او ذاكر اسلم عن يمينه وليس عليه أن يعيد عن يساره وليس عليه سهو ه باب صفة الصلاة)

### تجدة سهومين بجائے دو تجدے كايك تجده كرے تو كيا حكم ہے؟:

(سوال ۴۳۸)امام صاحب کونتی کی نماز میں ہوہوا ابعد میں امام صاحب نے اصول کے مطابق سجدہ سہو کیا۔ لیکن سہو کا ایک جی تحبدہ کیا۔تشہد، درودشریف اور دعا ، پڑھ کرسلام پھیردیا۔ کیا بینماز ہوئی یانہیں؟ یاکیسی ہوئی؟ بحوالہ کتب جواب ارسال فرما تين!

(الحبواب) تجده ، مهوك كن دو تبدي واجب بين أيك تجده كافي تهين ب-لهذا تماز قابل اعاده ب- يسجب سجدتان باب سجود السهو (نور الا يضاح ص ١١٥) (سجدتان) لانه صلى الله عليه وسلم سجد سجد تين لسهووهو جالس بعد التسليم وعمل به الاكابر من الصحابة والتابعين (مراقي الفلاح ص ٩٣ ايـضـا)يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجد تين بعد السلام (الي قوله) ولنا قوله عليه السلام لكل سهو سجدتان بعد السلام (هدايه ص ١٣٦ ج ١ ايضاً) فقط و الله اعلم بالصواب.

#### مسبوق بھول سے امام کے ساتھ سلام بھیرد ہے:

(مسوال ۲۴۷) میری عصر کی پہلی رکعت جلی تی اور چوشی رکعت پر جب امام نے سلام پھیرد یا تؤمیں نے بھی بھول ے دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ پھر یاد آیا کہ ایک رکعت جلی گئی ہے۔اب میں نے وہ چھوٹی ہوئی رکعت اداکی ۔تو مجھ يرتجدة سبولازم ،وگا- يائبيل -اكرلازم ،وگاتو كيول؟ اورلازم نه ،وگاتو كيول؟ اگرايك طرف سلام پهيرا ہے تو كيا صورت نکائی ۔اور کیااس صورت میں بھی تجدہ مہولازم ہوگا؟ بینواتو جروا۔

(السجدواب) علطی سے ایک طرف یا دوتو ل طرف سلام پھیرویا۔ تو اگرامام کے سلام پھیرنے کے بعداس نے سلام مچیرا ہے تو تجدہ سہولازم ہے (اس کئے کہ بحالت انفرادسلام پھیرا ہے )ور ندلازم نہیں (اس کئے کہ مقتدی ہے اور مقترى يراس كى علطى سے تعدة سبولاز منبيس بوتا)ولوسلم ساهيا ان بعد امامه لزمه السهو والا لا (در مختار) رقوله لزمه السهو) لانه منفر دفي هذه الحالة ح رقوله والا لا) اي وان سلم معه اوقبله لا يلزمه لا نه مقتدفي هاتين الحالتين ح وفي شرح المنية عن المحيط ان سلم في الاول مقارناً لسلامه فلاسهو عليه لانه مقتد به وبعده يلزم لانه منفرد ١٥ (شامي ص ٢٠٥ ج ١ آخر باب الا مامة)

ا کثر بیہ ہوتا ہے کہ امام کے سلام کے بعد ہی مقتدی سلام پھیرتا ہے اور اس صورت میں سجدہ سہولازم ہوگا۔فقط والنداعلم بالصواب۔

فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ ملالی تو کیا تھم ہے؟: (سوال ۲۵۰)ایک فیض فرض نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی سورت پڑھ لیتا ہے قواس کے متعلق کیا تھم ہے؟ نماز ہو کی یائیس؟ بینواتو جروا۔

(البحبواب) فرض نمازي تيسري يا چۇھى ركعت ميں يا دونوں ركعتوں ميں غلطى سے سورت ملالى تونماز تھے ہوجائے گی، تحدہ سہوکی ضرورت نہیں ہے۔ (وضم (قصر سورة في الا ولين من الفرض)وهل يكره في الا خريين المختار لا (درمختار)قوله المختار لا) قال في المنية وشرحها فان ضم السورة الى الفاتحة ساهياً يجب عليه سجدت السهو في قول ابي يوسف لتا خير الركوع عن محله وفي اظهر الروايات لا يجب لان القراء ـة فيهما مشروعة من غير تقدير والا قتصار على الفاتحة مسنون لا واجب اه (شامي) ج اص ٢٠١٨) باب صفة الصلوة) فقط و الله اعلم بالصواب وذي قعدى المناه.

# جهری نماز میں سرأاور سری نماز میں جہرأ پڑھاتو سجدہ سبولازم ہے یانہیں؟:

(سے وال ۲۵۱)امام نے بھول ہے جہری نماز میں سراقر اُت کی اور سری نماز میں جبراً پڑھاتو سجد ہُسہولازم ہوگایا نہیں؟اگرلازم ہوگاتو کتنی مقدار پڑھنے سےلازم ہوگا؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) سرى تمازين جهراً يا جهرى نمازمين سواً بقدر ما تجوزبه الصلوة (يعنى بقدرتين جوق اليدي المحتبر في ذلك آيت) پرها تو جده سبولازم به وگا، اس عم ين لازم بين معاف بك يجامشكل ب والسعتبر في ذلك مقدار ما تجوزبه انصلوة على الا ختلاف لان مادون ذلك قليل لا يمكن الا حترازعنه (الا ختيار لتعليل السختار ج اص ٣٧ باب سجود السهو) وان جهر بعض القراءة في السرية او اخفاء ها الامام في الجهرية فان كان الجهر والا خفاء اقل مما تجوزبه فهو معفو معسر الاحتراز عنه (رسائل الاركان ص ٩٣ ايضاً) فقط و الله اعلم بالصواب.

#### نماز میں سورہ فاتحہ بتمامها واجب:

(سے وال ۲۵۲) محذوم حضرت مفتی صاحب مظلکم السلام علیم نماز میں سور و فاتحد کی قر اُت واجب ہے دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر کوئی آیت پوری یا جزو آیت پڑھنے ہے رہ گئی تو شرعی تھم کیا ہے؟ اس کوترک واجب کہیں گے یا نہیں؟اور پھر بحد ہُسہولا زم ہوگا یانہیں؟ بینوا تو جروا۔ازسورت۔

(الحواب) مسئدا خیاا فی به حضرت امام ابو حفیه کن در یک موره فاتحد بیمام الروری) واجب به اورصاحبین که نزدیک نصف سے زائد پر صناوجوب فی ادائی کے لئے کافی به بی تصدیح وث بائے سے بحده به والازم نه بوگا ، امام صاحب کا قول قول اور احوظ به بیس فاتح کا کوئی حصداور جز و بچوث بائے پر بجده سه والازم قرار دیا جائے گا قسواء قفات حدة الکتناب فیسجد للسهو بترک اکثرها لا اقلها لکن فی المجتبی یسجد بترک ایه منها و هو اولی قلت و علیه فکل ایه و اجبه (در مختار) (قوله بترک اکثرها) یفید ان الواجب الا کثرو لا یعری عن تمامل بحرو فی القهستانی انها بتمامها و اجبه عنده و اما عند هما فاکثر ها و لا یجب السهو بنسیان الباقی کما فی الزاهدی فکلام الشارح جار علی قولهما (طحطاوی علی الدر المختارج اس سفة الصلاة). (قوله و علیه )ای بناء علی ما فی المجتبی فکل ایه و اجبه و فیه نظر لان الظاهران ما فی المجتبی منها آیت او اقل و لو حرفاً لا یکون آتیا بکلها الذی هو الواجب کماان الواجب اذ ابترک شیشی منها آیت او اقل و لو حرفاً لا یکون آتیا بکلها الذی هو الواجب کماان الواجب

ضم ثلاث آیات فلو قرأ دونها کان تار کا للواجب افاده الرحمتی (شامی ج اص ٣٢٦ ایضاً مطلب فی و اجبات الصلاة). (قوله قرائة الفاتحه)قالوا بترک اکثرها یسجدللسهو لا ان ترک اقلها ولم ارما اذا ترک السحف نهر لکن فی المجتبی. یسجد بترک آیة منها و هو اولی (طحطاوی علی مراقی الفلاح ص ٣٣٦ اوفصل فی و اجبات الصلوة)فقط و الله اعلم بالصواب.

### سوهٔ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھنا شروع کردی:

(سو ال ۲۵۳) سورهٔ فاتحہ ہے پہلے سورت پڑھناشر و ع کردی پھریاد آیا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہئے تھی تو اب کیا کرے؟اس صورت میں سورت چھوڑ کرسورہ فاتحہ پڑھےاور پھرسورت پڑھے؟ یاسورت پڑھ کرسورۂ فاتحہ پڑھے؟اور مذکورہ صورت میں مجدۂ سہولازم ہوگایانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) مورت جيمور كرسورة فاتحد پر هے بجرسورت پر ها گرفاتحدے بيليسورت كى ايك آيت پر ها كھى تو عبدة سهولازم ہوگا، كيونكة قرائت ميں ركن كى مقدارايك آيت پر هنا ہاور بيموجب تا فير ہے۔ اور اگرايك آيت عبدة سم پر ها ہے تو مجدة سهوواجب نه ہوگا كه مورة فاتحد پر صف ميں اتنى تا فير معاف ہے۔ وان قسراء السورة قبل الفاتحة او بعضها ثم تذكر يعود الى الفاتحة ثم يقرء السورة ويسجد للسهو لان الترتيب بين الفاتحة والسورة لازم (رسائل الاركان ص ٩٣)

لان الطاهر ان العلة هي تاخير الا بتداء بالفاتحة والتاخير اليسيرو هو دون ركن معفو عنه تنامل (الى قوله) وان غير واحد من المشائخ قدر ها بمقداراداء ركن (شامي ص ٢٩ باب صفة الصلاة مطلب في واجبات الصلاة) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### سلام پھيرنے سے پہلے تجدؤ سہوكيا:

(سوال ۲۵۴) امام صاحب مغرب کی دوسری رکعت کے بعد قعدہ کرنے کے بجائے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے قیام کے قریب ہوئے تھے کہ مقتدی نے لقمہ دیا تو بیٹھ گئے اور آخر میں مجدہ سہو کیا مگر ایک طرف سلام پھیرے بغیر کیا تو نماز کا اعادہ ضروری ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) صورت مسئوله میں تبده بهوواجب ہوگیا، تبده سبوے پہلے ایک طرف سلام پھیرنا جائے ،اگرنہ پھیراتو اس سے کرا ہت تنزیبی لازم آئے گی مرنماز ہوجائے گی ،اعادہ ضروری نہیں۔ ولسو سجد قبل السلام جازو کرہ تنزیها (درمختار مع الشامی ج اص ۱۹۱ باب سجود السهو) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### امام سورہُ فاتحہ کے بعد سوچتار ہے:

(سو ال ۲۵۵) بعض مرتبه امام صاحب سورة فاتحه پڑھنے کے بعد سورت ملانے بے بل تھوڑی دریر و چتے ہیں تو اس نماز میں پچھنص آئے گایانہیں؟ اور تجدؤ سہولازم ہوگایانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) سورهٔ فاتخدتم كرنے كے بعد آمين كہنے اور سورت سے پہلے بسم الله الرحمٰن الرحيم براھنے كے علاوہ اگر

ایک دکن کی ادائیگی کی مقداریعنی تین مرتبه سبحان الله کهاجاسکاتی دیرخاموش رب اورسویتار بو تو جده سهوواجب بوگا تبده مهونه کیا اور کیا اور کیا اینده می مقداریم اور اگراس کم وقفه بوتو یکی لازم نیس در واعلم انه اذا شغله ذلک الشک فتف کر رقدراداء رکن ولم یشتغل حالة الشک بقرأة و لا تسبیع (وجب علیه سجو د السهو) (در مختار مع الشامی ج اص ۲ م کهاب سجو د السهو) فقط و الله اعلم بالصواب .

# سلام پھيرنے ميں تاخير ہوجائے توسجد ممہولازم ہے يانہيں؟:

(سسوال ۲۵۲) امام صاحب مغرب کی نماز کے قعد ہُ اخیرہ میں التحیات، در دو شریف دوعا پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک مقتدی نے قعد ہُ اولی بھے کر لقمہ دے دیا، یعنی بھان اللہ کہا تو امام صاحب کھڑے ہو گئے لیکن جب دوسرے مقتدیوں نے اللہ اکبر کہا تو امام صاحب فوراً بھے گئے اور نماز پوری کی اور بحد ہُ سہونہیں کیا، لیکن بعد میں بہشتی زیور حصہ دوم سئلہ نمبر 19 کو دیکھ کر نماز کا اعادہ کیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ امام نے دعا نصف سے زائد پڑھ کی تھی تو تجدہ ہو کر ما پڑے گئے اور نماز ہوگئی اعادہ کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ تمام فرائض ادا ہو چکے ہیں کر ما پڑے گئے اور بھی تاریخ ہو گئی اور ہو تھی ہیں اور نہ تو تا نمبر ہی لکھا ہے، لیکن ہم کو اس بارے میں شرح صدر نہیں ہو تالہذا آپ مفصل جو ابتح برفر مایں اور ہمارے شبکوزائل فرمائیں۔ جنزا کی اللہ خیور المجزاء بینو اتبو جو وا ا

(الجواب) صورت مسئولد مين بهل نماز ناقس اوا بمولي تحى ،اس كے كرسلام مين تا فير بموكي تحى اور سلام واجبات صلوة مي سے ہواوتا فير واجب سے محدة سمولازم بوتا ہے ،لبذا محدة سموكر ناضرورى تھا، محدة سمونہ كيا تو نماز كا اعاده ضرورى ہوتا ہے ،ورئ المروري تيا نفسان فرضه بتا خير السلام فى الا ولى وتركه فى الثانية (در مختار مع الشامى جاص اسك باب سجود السهو) عالمكيرى ميں ہے۔ رجل صلى الظهر خمساً وقعد فى الرابعة قدر التشهد أن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة أنها المخالف عادا لى القعدة وسلم كذا فى المحيط ويسجد للسهو كذا فى السراج الوها ج (عالم كيرى جاس مدال الله المحدة وسلم كذا فى المحيط ويسجد للسهو كذا فى السواج الوها ج (عالم كيرى جاس مدال الله المحدة والله وا

#### سورهٔ فاتحاور چندآیات پڑھنے کے بعد پھرسورہ فاتحہ پڑھے:

(سوال ۲۵۷) ہماری متجد کے امام نے عشاء کی نماز میں سورہ فاتحداور تقریباً چھآ بیتی تلاوت کرلیں اس کے بعدان کوظن غالب بیہ ہوا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ،اس لئے انہوں نے سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھی اور پھراس کے بعد سورۃ تلاوت کی پہلی مرتبہان کوسورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا گمان غالب تھا حالانکہ حقیقت میں انہوں نے پڑھی تھی ،تو گویا انہوں نے دومرتبہ سورہ فاتحہ اور دومرتبہ سورۃ تلاوت کی تو اس صورت میں محدہ سہودا جب ہوگایا نہیں ؟اگر ہوگاتو کیوں؟ اوراگرواجب نہ ہوگاتو کس وجہ ہے؟ بالنفصیل جوابتح برفرمائیں۔

(المجواب) حامداً ومصلیاً ومسلماً: سورهٔ فاتحہ پوری پڑھنے کے بعد جب سورت کی چھآیتیں بھی پڑھ لی تھیں تو اب سورهٔ فاتحہ اور سورۃ کو دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے بحدہ سہولا زم نہیں آیا، کیونکہ متوالیا تکرار فاتحہ سے سورۃ ملانے میں تاخیر لازم آتی ہے اور سورۂ فاتحہ کے بعد متصلاً سورت ملانا واجب ہے،اس وجہ سے بحدہ سہولا زم آتا ہے اور صورت مسئولہ میں تکرار

فاتحمتوالياتهيس إس كي حدة مهوواجب بيس ولو قرأها في ركعة من الا وليين مرتين وجب سجود السهرلتاخير الواجب وهو السورة كما في الذخيرة الخ (شامي ج ا ص ٢٩ ٣ باب صفة الصلاة مطلب في واجبات الصلاة)فلو قرأ الفاتحة مرتين قبل السورة وجب سجود السهو لتاخير السورة (طحطاوي على الدر المختارج اص ٢٢١) وكرر الفاتحة في ركعة من الا وليين متوالياً (الي قوله يحب عليه سجود السهولدزوم تاخير الواجب وهوالسورة (الى قوله) ولو قرء الفاتحة ثم السورـة ثـم الفاتحة لا يلزمه السهو وقيل يلزمه (ايضاً كبري ص ٣٣٣) ولو قرأ لفاتحة مرتين في الا وليين فعليه السهو لا نه اخر السورة ولو قرأ فيهما الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة ساهيا لم يـ ٠٠ بـ عليه سهو وصار كانه قرأ سورة 'طويلةُ(الجوهرة باب صفة الصلاة النيرة ج١ ص ٧٤)

ان عبارات سے صاف طور پر واضح ہوگیا کہ ندکورہ صورت میں تجدہ سہو واجب نبیس ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب وعلميه ،اتم واحكم\_

### تشهدكا كيجه حصه جهوط جائة كياحكم ميج:

(سىسوال ٢٥٨) تعدهُ اولى مين يا قاعدهُ ثانيه مين تشهد كالكجه حصه برصنے سے ره گياتو تجده سهولاز م، موگايانبين؟ بينواتو جروا

(الجواب) تشهدكل واجب ، اكثريا بعض حصه چھوٹ جانے سے بھی تجدة سبولازم ہوتا ہے۔ ولوترك التشهد في القعدتين اوبعضه لزمه السجود في ظاهر الرواية لا نه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله (طحطاري على مراقى الفلاح ص ٢٦٧ فصل في بيان واجب الصلاة) فقط و الله اعلم بالصواب.

# مورهٔ فاتحه مالک يوم الدين تک پڙه کردوباره پڙهي آهي ڪيا حکم ہے؟:

(سوال ۲۵۹) امام نے مالک بوم الدین تک پڑھ کردور بارہ الحمداللہ پڑھی تواس صورت میں سجدہ سہو ہے یا تنہیں؟ زید کہتا ہے کہ ایک آیت بھی دوبارہ پڑھے تب میں تجدؤ سہوواجب ہےاور بکر کہتا ہے کہ آ دھی سورت سے زیادہ یڑھنے کے بعددوبارہ سورہ فاتحہ پوری پڑھےتو مجدہ سہوواجب ہے،آپ فیصلہ فرمائیں کھیچے کیا ہے۔ بینواتو جروا۔ (البحواب) منجح بيت كه سورهٔ فاتحد كما ايك آيت بھي سہوا جھوٹ جائے تو سجده سہوواجب ہے،اورسورهُ فاتحد كي تكرار ے یا آ دھی سے زیادہ سور و فاتحہ پڑھ کراعادہ کرنے ہے جدہ سہوواجب ہ، تذکورہ صورت میں مالک یوم اللدین تک پڑھ کر سبواْ دوبارہ اعادہ کرنے ہے بحدہ مہووا جب نہیں ، (۱) پیم ان رکعتوں کا ہے جس میں سورۂ فاتحہ واجب ہے، ہاں جن رکعتوں میں سورۂ فاتحہ واجب نہیں ہے ان کا پیچکم نہیں ہے<sup>(۱)</sup>۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

١١) وِلُو قَوْءَ الْفَاتِحَةَ الاحرِفَا أُوقِواءَ اكثر ها ثم عاد ساهيا فهوبمنزلة ما لو قرأ ها مر تين كذا في الظهيرية فتاوي

عالمه گئیری الباب الثانی عشر فی سجو د السبهو (۲) مغرب کی تیسری رکعت اور جار رکعت والے فرائض کی آخری دورکعتوں میں سورۂ فاتخہ واجب نہیں ہے،ان رکعتوں میں سورۂ فاتح کمر دیز ہے (۲) ے جدو مواد الم بین موتا قبال فی شوح المدید وقیل بالاولیین لان الاقتصار علی موة فی الاخریین لیس بواجب حتی لا یلزمه سجود السهو بتكرار الفاتحة فيهما سهوا الخرشامي ج: اص: • ٣٨٠ و اجبات الصلاة)

#### تجدؤ سہوکے وجوب میں تمام نمازیں برابر ہیں؟:

(مسوال ۲۲۰) امام تراوی دورکعت کے بعد قعدہ کرنے کے بجائے گھڑا ہوگیا ہفتہ دینے سے بیٹے گیا مگر بجدہ سہونہ کیا ، دریافت کرنے پر کہا چونکہ تراوی سنت ہے اس میں مجدہ سہوکرنے کی یا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں تو کیا نماز تراوی میں امام ہے کوئی غلطی موجب بجدہ سہوہ وجائے تو مجدہ سہوکرنے کی ضرورت نہ ہوگی؟ اگر بجدہ سہونہ نہ کیا تو نماز وہرانے کی ضرورت ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

رالبحواب) امام تراوی کا یکبنا که چونک اتر اور کسنت باس میں مجده مهوکرنے یا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں اسے صحیح نہیں ہے۔ نماز فرض ہو یا واجب سنت ہو یا نشل تمام نماز وں میں مجده مهوکا تکم کیسال ہے، البت نماز عیدا وور جعد میں جب کہ مجمع مہت زیادہ ہوا ور مجدہ میں ہوگر نے ہے نماز یوں میں انتشار پیدا ہوجائے اور تشویش میں پڑجا کیں اور نماز خراب کرلیں تو البی صورت میں مجده مهوم عاف ہوجاتا ہے ای طرح آگر کی جگہ تراوی میں بھی مجمع کیئر ہواور مجدہ کر نے ہماز یول میں انتشار پیدا ہوجائے گا اور نماز میں افرادہ کی کی محرورت نہ ہوگی۔ والسهو فی صلوۃ العید والجمعة والسکتوية والتطوع سواء والسختار عند المتاخرين عدمه فی الا وليين الظاهر أن الجمع الکثير فيما سوا هما کذلک فی الا وليين الظاهر أن الجمع الکثير فيما سوا هما کذلک کما بحته بعضهم طوک المدر الوق عدمه فی الا وليين الظاهر أن الجمع الکثير فيما سوا هما کذلک کما بحته بعضهم طوک المدر الوق کا لا ولي توکه لئلا یقع الناس فی فتنة او رقوله وبد جزم فی الدرن لکته قيده محشيها الموافی بسما اذا حضر جمع کثير والا فلا داعی الی التوک ط (درمختار مع الشامی جا ص محشيها الموافی بسما اذا حضر جمع کثير والا فلا داعی الی التوک ط (درمختار مع الشامی جا ص محشيها الموافی بسما اذا حضر جمع کثير والا فلا داعی الی التوک ط (درمختار مع الشامی جا ص م محشيها الموافی بسما اذا حضو حلوی المحتار جا ص موراد کو ایضاً فقط و الله المعواب المحود السهو) طحطاوی علی الدر المحتار جا ص موراد کو ایضاً فقط و الله المعواب المحود السهو) المحود السهو و الله التوک علی المدر المحتار جا ص موراد کو المحود المحود المحود السهو) المحود المحود المحود المحود السهو و الله المحود المحدد المحود المحدد المحدد

# سجدہ سہومیں مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیردے تو کیا حکم ہے

(سوال ۲۹۱) محترم مفتی صاحب سلام مسنون! آپ کے فقاوی رہیمیہ جاس ۲۴۷ (جدیدر تیب کے مطابق، مسبوق مدرک لاحق کے احکام میں ، کیا مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیرسکتا ہے ، کے عنوان کے تحت دیکھیں ص۵۱ جا ہے۔ مرتب) اردو میں یہ فتویٰ ہے۔ مسبوق ہجد ہ سہوکر نے میں امام کی متابعت کرے مگر سلام نہ پھیرے۔ موال یہ ہے کہ اگر مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیرد ہے تو اس مسبوق کو اپنی نماز کے آخر میں مجد ہ سہوکر نا ہوگا یا اس کی نماز فاسد ہوگی اسد ہوجائے گی؟ ہمارے یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور بعض حضرات یہ کہدر ہے جی کہ اس کی نماز فاسد ہوگی آیا ہے کو الہ جو اب مرحمت فرما کیں۔ بینواتو جروا۔ از سورت۔

(المجواب) مسبوق محدہ سہومیں توامام کی متابعت کرے گا مگراس کے ساتھ سلام نہ پھیرے گا ،اگر مقتدی نے بیہ بات یا دہوتے ہوئے کہ میری نماز باقی ہے سلام پھیر دیا تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی (۱)اورا گرسہوا ( بھول ہے ) سلام

<sup>(</sup>۱) بیستکه خاص طور پرید کھنا ضروری ہے بعض لوگ مسئلة بیں جانتے اور بید گمان کرے امام کے ساتھ سلام پھیردیتے ہیں کہ ان کو بھی سلام پھیرنا جا ہے ایسے لوگوں کی نماز قالہ بوجاتی ہے از سرتو نماز پڑھنا ضروری ہے اور گذشتا زمانہ ہیں مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہو چکا ہے تو ان کا انعماز ہ کرکے قضا کرنا ضروری ہے ۔ و لوصلہ علی طن ان علیہ ان یسلم فھو سلام عصداً یصنع البناء (کبیری ص: ۲۵ مصری)

پهيردياتو نماز فاسدنه ، وگا اور تجده سم و جمي الازم نه ، موگا كيونكه وه اس وقت مقتدى ب اور مقتدى پراس كي غلطى ي تجده سمولازم نيس ، وتا مراتع بيل ب ثم المسبوق انها يتا بع الا مام في السهود ون السلام بل ينتظر الا مام حتى يسلم فيسجد في تتا بعه في سجو دالسهو لافي سلامه وان سلم فان كان عامداً تفسد صلاته وان كان ساهيا لا تفسد صلاته وان كان ساهيا لا تفسد و لا سهو عليه لانه مقتد و سهو المقتدى باطل فاذا سلم الا مام للسهو يتابعه في التشهد (بدائع الصنائع ص ٢١ ا فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب ) فقط و الله اعلم بالصواب .

## مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیردیا تو؟

(سوال ۲۱۲) ایک شخص کی ظهر کی دور کعتیں چلی گئیں چوتھی رکعت پرامام نے جب نمازے نکلنے کے لئے سلام پھیرا اواس شخص (مسبوق) نے بھول ہے امام کے ساتھ سلام پھیردیا، پھراس کو یاد آیا کہ میری دور کعتیں چلی گئی ہیں فور آ کھڑا ہو گیا اورا پنی فوت شدہ رکعتیں ادا کیں اب اس پر آخر میں مجد ہُسہولا زم ہو گایا نہیں؟ بینوا تو جروا۔ (المجدواب) جب امام نماز ختم کرنے کے لئے سلام پھیرے قو مسبوق کو امام کے ساتھ سلام پھیر نانہیں چاہئے۔ و لا یسلم اذا سلم الا مسام (ای للحروج عن الصلوة) لان هذا السلام للحروج عن الصلوة وقد بقی علیه ارکان الصلوة (بدائع ج اص ۲۱۱)

اگفطی سے سلام پھردیا تو اگرامام کے سلام پھرنے کے بعد سلام پھرا ہے تو سجدہ سہولازم ہے (کہ بحالت انفراد سلام پھراہ ہے) ورندلازم نہیں (اس لئے کہ وہ مقدی ہے اور مقدی پراس کی فلطی سے بحدہ سہولازم نہیں ہوتا) بدائع میں ہے۔ ولا یسلم اذا سلم الا مام (ای للخروج عن الصلوة) لا ن هذا السلام للخروج عن الصلوة وقد بقی علیه او کان الصلوة فاذا اللم مع الا مام فان کان ذاکر اً لما علیه من القضاء فسدت صلوته وقد بقی علیه او کان الصلوة فاذا اللم مع الا مام فان کان ذاکر اً لما علیه من القضاء فسدت صلوته وقد بقی عمد وان لم یکن ذاکر اً له (ای لما علیه من القضاء) لا تفسد لانه سلام سهو فلم یخرجه عن الصلوة وهل یلزمه سجود السهو لا جل سلامه ینظر ان سلم قبل تسلیم الامام اوسلم معه لا یلزمه لان سهوہ سهو المقتدی وسهو المقتدی متعطل وان سلم بعد تسلیم الامام لزمه لان سهوہ سهو المنفرد فیقضی ما فاته ثم یسجدللسهو فی اخر صلاته (بدائع الصنائع جاص ۱۵ ایضاً) (در مختار مع الشامی جاص ۵ ۲ ۵ آخر باب الامامة)

ا کثریہ ہوتا ہے کہ امام کے بعد ہی مقتدی سلام پھیرتا ہے ، اوراس صورت میں مجد ہ سہولازم ہوگا ، امام سے پہلے یا ام پہلے یا امام کے ساتھ سلام پھیرنا بہت ہی نادر ہے۔فقط والقد اعلم بالصواب۔

# ركوع جھوٹ گيايا صرف ايك تجده كياتو كيا حكم ہے؟:

(سوال ۲۲۳) کوئی شخص رکوع کے بجائے مجدہ میں چلا گیایا نہوا صرف ایک مجدہ کرے کھڑا ہو گیا تواس صورت میں نماز کی اصلاح کی کوئی صورت ہے؟ بینواتو جروا۔ (حیدرآباد)

(السجواب) نماز كاندراندرفوت شده ركوع اور تجده كواداكر كاور يجرآ خريس تجده مهوكر في تونمازكا اصلات دوبائك ومنها وعاية التوتيب في فعل مكور فلو توك سجدة من وكعة فتذكرها في آخو الصلوة سجدها وسجد للسهو لتوك التوتيب وليس عليه اعادة ما قبلها ولو قدم الركوع على القواء قلزمه السجود لكن لا يعتد بالوكوع فيفوض اعادته بعد القوائة كذا في البحو الوائق (عالم عليه عادته بعد القوائة كذا في البحو الوائق (عالم عليه عشر في سجود السهو) فقط و الله الوائق (عالم عليه بالصواب ٢ اشوال المكوم ١٩٩٩).

## قرأت میں تکرار کرے تو سجدہ سہولازم ہوگایانہیں:

۔ (سےوال ۲۶۴) قراءت میں تکرارکرے جیسے تفاظر اور تک میں کی آیت پرآ گے گی آیت یاد نیرآ نے پرکرتے ہیں آو سجد ہُسمبولا زم ہے؟ اگریچ کرارتین آیتیں ہوجانے کے بعد کرے یااس سے پہلے کرے دونوں کا ایک ہی تھم ہے؟ بینوا توجروا۔

(المجواب )اس صورت میں بجدہ مہولاز منہیں ،اگر چہ بیتکرار تین آیات پڑھنے کے بعد کرے یااس سے پہلے کرے ، دونوں صورتوں میں بحدہ سہولاز منہیں ۔فقط اللہ علم بالصواب ۲۲ جمادی الاول میں اھے۔

امام قعدة اولى يا قعدة اخره جيمور كركم ابون لكا اور مقترى كلقمه دينے بيني كياتو؟:

(سوال ٢٦٥) پي تقى ركعت بين التيات بر هرامام الحدم باتھا كه تقدد ين بيني كيايا قاعدة اولى چور كرامام بحده بينا كوجاد باتھا كه لقمد دين بيني كياتو بردوصورت بين بحده بهولازم بيني، (حيدرآباد)

(الحواب) آخرى قعدة كرك الرامام بورا كر انہيں بواتھا بلكه بين كر بين اورائل اور كر الراور كر التو تجدة بهوواجب نہيں، قعدة اولى كا بھى يكي كم بين كم بين كو تيب بوتو بحدة بهوواجب نہيں، اورائل اور كر الراء بركم التو تو كر بيب بوتو بحدة بهواجب نہيں، اورائل اور كر الله ورائل الله ين حالة كرو هو الى حالة كر بود والم بين عادو قعدو تشهد لان ما يقرب من الشينى يا خد حكمه ثم قبل يسجد للسهو المقام والا سحود اقرب لم يعد لانه كا لقائم معنى المتاخب والا سع والا سعن عن القعدة الا خورة حتى قام الى الخامسة رجع الى ويسجد للسهو ويسجد للسهو ويسجد للان فيه اصلاح صلاته. (هدايه اولين ص ١٣٩ اباب سجود السهو) فقط و الله المقعدة مالم يسجد لان فيه اصلاح صلاته. (هدايه اولين ص ١٣٩ اباب سجود السهو) فقط و الله المقع بالصواب.

غلطی سے پہلے بائیں طرف سلام پھیردیا:

(سوال ٢٦٦) كى نے بحول سے پہلے بائيں طرف سلام پھيرديا بعد ميں سيرهى جانب تو كياتكم ہے؟ بينواتو جروار (الجواب) نماز بوجائے گی اوردوبارہ بائيں طرف سلام پھيرنا اس پرلازم نہيں ولو سلم او لا عن يسارہ ناسياً او ذاكراً يسلم عن يمينه وليس عليه ان يعيدہ عن يسارہ وليس عليه سهو أاذا فعله ناسياً (الجوهرة النيرة ج اص ٥٥ باب صفة الصلاة) فقط و الله اعلم بالصواب .

عیدین وجمعه کی نماز میں تجدہ سہوکس وقت ساقط ہوتا ہے؟:

(سے ال ۲۷۷) عید کی نماز میں تکبیرزائدہ داجہ ترک ہوجائے یا اورکوئی موجب بحدہ سہوللطی ہوجائے تو مجدہ سہوکیا جائے یا نماز دہرائی جائے؟ بینواتو جروا۔

(المسجواب) عيدين كى تمازين الى طرح جود غيره ير مجمع كثير بوجم كى وجه عبدة مهوكر في ساختار بوف اوراوكول كى تماز فراب بوف كا توكل الديشة بوتو مجدة مهوما قط به وجاتا باور حرج تظيم كى وجه ساعاده بحى وجاتا به وجاتا به وجاتا به والعيدين) دفعا للفتنة بكثرة الجماعة وجاتا به والعيدين) دفعا للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان صلاة من يرئ لزوم المتابعة وفساد الصلوة بتركه (مراقى الفلاح ص ٩٣) (قوله بكثرة المجمعة) واخذالعلامة الوانى من هذه السبية ان عدم السجود مقيد بما اذا حضر جمع كثير اما اذا لم يحضروا فالظاهر السجود لعدم الداعى الى الترك وهو التشويش (طحطاوى على مراقى الفلاح ص ٢٠٠ باب سجود السهو) (در مختسار مع الشامى ج اص ٢٠٠ باب سجود السهو) فقط و الله اعلم بالصواب.

### سجدهٔ سہوکے بعدتشہد بڑھناضروری ہے یانہیں؟:

(سوال ۲۱۸) سجدهٔ سهو کے بعدالتحیات پڑھے یا درود شریف ودعا پڑھنا کافی ہے؟ اگرالتحیات نہ پڑھے تا از سیح ہوگی پانہیں؟ بینواتو جروا۔

(السجوب ) سجده سهوك بعدائنيات (تشهد) پرهناضرورى باگرالتيات نه پرهناو تمازيج بهوجائكى مگر واجب كاتارك بوگالبذا نماز واجب الاعاده بهوكى ، ورخنار يس به (ويجب ايسنا) تشهد وسلام لان سجود السهو يرفع التشهد (قوله يرفع التشهد) اى قراء ته حتى لو سلم بمجرد رفعه من سجدتى السهو صحت صلاته ويكون تاركاً للواجب و كذا يرفع السلام امداد (در مختار شامى ج اص ٢٩٢، باب سجود السهو) (عمدة الفقه ص باب سجود السهو) (عمدة الفقه ص ٢٥٠ باب سحود السهو) (عمدة الفقه ص ٢٦٠) . فقط و الله اعلم بالصواب .

### مغرب یاعشاء کی آخری رکعتوں میں امام نے سورہ فاتحہ جہراً پڑھ کی توسجدہ سہوواجب ہوگایانہیں

(سوال ۲۱۹) محرم المقام حضرت مفتى صاحب دامت في جم ، بعد سلام منون! مزاح گراى اعرض بكرآ ب كفتا وي رجميد جاه ۲۲۹) محرم المقام حضرت مفتى صاحب دامت في جم البحر كفت على المرحمة و المحتول على قرآت بالمحرم كا فري دوركعت على جمراً قرأت كا تو بحده سهو بالمحرم كا عنوان ب و يحقي هم المحتول على الميك فتوى بكر قرض كى آخرى دوركعت على جمراً قرأت كى تو مجده سهو واجب بوا، بخوالرائق اور طحطاوى كاحواله ب براه كرم عبارت كتب بالفقل فر ما كرممنون فر ما كمي ، فورطلب بيب كفرض كى آخرى دوركعت على بخوالي بيب كفرض كى آخرى دوركعت على بحب قرأة كا درجه بن مسنونيت كا بالاجهار المحسواب و فرض كى آخرى ايك يا دوركعت على محتول على المناقق المحرم كلي المحتول على المناقق المحرم كلي واجب كى وجدت تجده سهو واجب بهوگا بخطاوى على الدر المحتول على المحمول و الا سرار) للكل (فيد ما يجهر) فيه ويسسر (در مسختار) (قوله و الا سرار للكل) اى للامام اتفاقاً ومنفود على الاصح (بحر) (قوله ويسس) اى فيد ما يسر فيده وهو صلواة الظهر و العصر و الثالثة من المغرب و الا خريان من العشاء و صلواة الكسوف و الا ستسقاء (طحطاوى على الدر المختار ج اص ٣٢٣ و اجبات الصلاة)

بحرائراً قي من به والجهرو الاسرار فيما يجهر ويسر) فالحاصل ان الا خفاء في صلوة المخافتة واجب على المصلى اما ما كان او منفرداً وهي صلوة الظهروالعصر والركعة الثالثة من المغرب والاخريان من صلوة العشاء وصلوة الكسوف والاستسقاء وهو واجب على الا مام اتفاقاً وعلى المنفرد على الا صح الخ (بحر الوائق ج اص ٣٠٢ واجبات الصلوة)

مراقى الفلاح من ب (ويجب الاسرار) فى جميع ركعات (الظهر والعصر) ولو فى جمعهما بعرفة (و) الاسرار (فيما بعد اولى العشاء بن) الثالثة من المغرب وهى والرابعة من العشاء. (مراقى الفلاح مع حاشية طحطاوى ص ١٣٨ واجبات الصلوة)

وتسن (قرائة الفاتحة فيما بعد الا وليين) في الصحيح وروى عن الا مام وجو بها وروى التخيير بين قراء ة الفاتحة والتسبيح والسكوت.

طحطاوی میں ہے (قول و تسن قرائة الفاتحة فيما بعد الا وليين) يشمل الثلاثي و الرباعي (قول في الصحيح) هو ظاهر الرواية كما في الحلبي (مراقي الفلاح و طحطاوي على مراقي ص ١٣٥ سنن الصلوة) فقط و الله اعلم بالصواب .

### کیامسبوق تراوی میں مجدہ سہوکرے گا۔

(سے وال ۲۷۰) تراوی کی پہلی رکعت میں حافظ صاحب کے مہوکی وجہ سے بحد اسہو واجب موااس کے بعد دوسری

رکعت میں ایک شخص نے اقتداء کی آیا یہ نووارد تجدہ سپوکرے گایانہیں؟ امام صاحب کا کہنا ہے چونکہ حافظ صاحب سے سپولیل جو پہلے ہوااوراقتد اُبعد میں (یعنی دوسری رکعت میں) کی ہے، لہذااس نو وارد پر تجدہ سپونہیں؟ ،اس مسئلہ کو مدل تحریر فرمائیں۔ بینواتو جروا۔

(السجواب) وه مقدی مسبوق ہادر مسبوق کا تھم ہے کہ امام کے اتباع میں بجد ہ سہوکرے اگر چہ اس کے اقداء کرنے سے پہلے ہوا ہو، در مختار میں ہو المسبوق یسجد مع امامه مطلقاً سواء کان السهو قبل الا قعداء او بعدہ (در صحتار مع الشامی ج ا ص ٢٩١ باب سجو د السهو) یعنی مسبوق (جوامام کے ساتھ ایک رکعت کے بعد شریک ہوا ہو ) امام کے ساتھ بحدہ ہوکرے گا، چاہام سے ہومسبوق کے اقداء سے پہلے ہوا ہو یا بعد میں ۔ البتہ مسبوق سام پھیرنے میں امام کی اتباع نہ کرے ، سلام پھیرے بغیر بحدہ سہوکرے ، اس کا ضرور خیال رکھے ، اگر مسبوق نے بیات یا در کھتے ہوئے کہ میری نماز باقی ہامام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز مندہ وجائے گی ، اور اگر سہوا سلام پھیرا تو نماز فاسد نہ ہوگا اور تجدہ سہوبھی لازم نہ ہوگا کیونکہ وہ اس وقت مقدی ہوار فاسد نہ ہوگا اور تجدہ سہوبھی لازم نہ ہوگا کیونکہ وہ اس وقت مقدی ہواں من بجب علیہ دفتاوی رحیمیہ ج ۵ ص ۱ ۲ ، ۱ م ۲ ما فقط و الله اعلم بالصواب .

#### مقتذی کے مہوسے تحدہ سہو:

(سے وال ۱۵۲) امام کی اقتدا کی حالت میں مقتدی ہے مہوہ و جائے تو کیا بوقت سلام امام و مقتدی پر بجدہ سہوضروری ہے؟

(الجواب) صورت مسئول مين مقتدى تجدة سبون كر البت اكرامام كسام يجير في ك بعد مسبوق ف قت شده أمازكي ادائيكي مين سبوج وجائة وتجدة سبوضرورى بوسهو المسؤتم لا يوجب السجود على الامام لا نه متبوع لا تابع و لا عليه اى و لا على المؤتم الخ (كبيرى) (ص٣٥ فصل في بيان من تجب عليه السهو ومن لا يجب عليه السهو ومن لا يجب عليه) وان سهى في ما يقضى بعد فراغ الا مام يسجد السهو ايضاً. (ايضاً ص٣٨)

### سجدهٔ سہوبھول ہے ایک ہی گیا تو نماز کا اعادہ ضروری ہے یانہیں:

رسوال ۲۷۲) امام صاحب سے بہو ہونے پر تجدہ سہوکیا لیکن تجدہ سہوسرف ایک کیا، نماز کاوقت گذر جانے پر خیال آیا کہ تجدہ سہو بھی سہوآ ایک بی کیا ہے تو اب نماز کا اعادہ کس طرح کیا جائے ، آیا ان مقتدیوں کو جمع کر کے نماز پڑھی جائے یا فردا فردا پڑھی جائے ؟ مقتدیوں کو جمع کرناممکن ہے ، اگر اعادہ نماز کی ضرورت نہ ہوتو بھی تحریر فرمائیں ، بینوا توجروا۔

(السجواب) عامداً ومصلياً ومسلماً يحده مهو مين ووجد على اواجب بالبذاا يك مجده ره جائي سنماز ناقص اور واجب الاعاده يوفّى ب يجب سجدتان الخ باب سجود السهو (نور الا يضاع عن ١٥١) وان النقص اذا دخل في صلوة الا مام ولم يجبر و جبت الاعادة على المقتدى ايضاً (شامى ١٥٢٥) باب صفة الصلاة مطلب كل صلاة اديت مع الكواهة التحريم تجب اعادتها) الي صورت بير انهازي منتشر ہونے سے پہلے يادآ جائے تو نماز كا اعاده باجماعت ضرورى ہے بمنتشر ہونے كے بعد سب كو يہمع كرنا ضرورى نہيں، فرادى فرادى اداكر لينا كافى ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب۔

# امام وتركى تيسرى ركعت كے لئے كھڑا ہوكر خاموش رہاتو كيا حكم ہے؟:

(سے وال ۲۷۳) کیافرماتے ہیں علاء دین کہ امام نماز وترکی تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد خاموش رہا ، مقتدی نے الحمد کے بعد خاموش میں کھڑے ہونے کے بعد خاموش رہا ، مقتدی نے الحمد کے بعد الحمد للہ کے بعد سورۃ ملاکر دعا ، قنوت پڑھ کی اور نماز ترتیب ہے ختم کی ، صرف خاموش ہونے سے بحد ہ سہوکر تا ہوگا ؟ اگر بحدہ سہوکر تا ہوگا ؟ اگر بحدہ سہوکر تا ہوگا ؟ اگر بحدہ سہوکہ دیا ہوگا ہے ہے۔ دالم ہونہ کیا تو مملیاً ومسلما۔ تین دفعہ بھان اللہ کہنے کی مقد ارضا موش رہنے کے بعد الحمد پڑھی ہے تو بحدہ سہولان میں اللہ کے کے مقد ارضا موش رہنے کے بعد الحمد پڑھی ہے تو بحدہ سہولان میں ہونہ کیا تو نماز قابل اعادہ ہے۔

واعلم انه اذا شغله ذلك الشك فتفكر قدر اداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقرانة ولا تسبيح ذكره في الذخيرة وجب عليه سجود السهو (باب سجود السهو درمختار ج اص ٢٠٥) امام فاموش بين ربا بلك وره فاتخدر أير صف لكاتوا كريقدر تين آيت پر صف كهر جرأ پر حاتو مجده مجولا زم به والدجه و فيما يخافت فيه و عكسه بقدر ما تجوز به الصلواة (درمختار ج اص ٢٩٣) . فقط و الله تعالى اعلم بالصواب.

### فرض کی آخری دورکعتوں میں قر اُت بالجمر :

(سے وال ۲۷۴)مغرباورعشاء کی تیسری اور چوهی رکعت میں امام قر اُت بالجبرسہوا کرے تو تحید ہُسہوکر نا ہوگایا نہیں؟

(الجواب) بال تجدة سهوكرناواجب ب (طحطاوى جاص ٣٢٣)() بحوالرئق واجبات الصلوة صريع - فقط والله المعم بالصواب و الم

 <sup>(</sup>١) ومنها جهر الامام فيما يجهر فيه والاسرار في محله مطلقاً واختلف في القدر الموجب للسهو والا صح انه قدر ما تجوز به الصلاة في القصلين ، باب سجود السهو واجبات الصلاة)

### سجده تلاوت

#### آیت تجده کومکرر پڑھنا:

(سسوال ۲۷۵)رمضان المبارک میں حفاظ قرآن کا دورکرتے ہیں۔ایک پڑھتا ہے اور دوسرے حفاظ اور حاضرین سنتے ہیں۔اس طرح آیت مجدہ باربار پڑھنے اور سننے میں آتی ہے تو مجدہ ایک ہی کیا جائے یا جنٹی بارآیت پڑھی اور تن جائے آتی دفعہ مجدہ کرے؟

، السجواب) آیت تجدہ اگرا یک ہی مجلس میں مکرر پڑھی جائے تب بھی ایک تجدہ واجب ہوتا ہے۔ صورت مسئول عنہا میں ایک ہی تجدہ کرے کیونکہ آیت اورمجلس ایک ہی ہے (شامی ج۲س ۲۲۷)(۱)(بحرالرائق ج۲ص ۱۲۵)اایضاً)

### آ بت تجده س كر بجائے تجدہ كے ركوع ميں جلاجائے:

(سوال ۲۷۱) نماز راوئ میں امام نے آیت مجدہ پڑھی اور مجدہ میں گیا مگر مقتدی رکوع مجھ کررکوع میں گیا تواس کی نماز اور مجدہ اوا ہوگایا نہیں؟

(البجواب) صورت مسئولہ میں مقتدی کو چاہئے کہ رکوع چھوڑ کر تجدہ میں چلا جائے۔ اگر رکوع کر کے پھر تجدہ میں گیا تو نماز سچھے ہوجائے گی اور تجدہ کتلاوت بھی ادا ہوجائے گا (درمختار شامی جاص ۷۲۴) (۱)

#### نماز میں بحدہ تلاوت کے بعددوبارہ آیات بحدہ پڑھ لے:

(سوال ۲۷۷) حافظ صاحب نے تراوت کے میں تجد ہُ تلاوت ادا کرنے کے بعد کھڑے ہوکر بجائے اگلی آیت کے وہی آیت تجدہ دوبارہ پڑھ لی تجدہ تلاوت کے اعادہ کا تکم ہے یانہیں؟

(الجواب) صورت مسئوله میں پہلا تجده کافی ہاعاده کی ضروت نہیں اور تجده مهو بھی نہیں (عالمگیری جاص ١٢٥)

## چند حفاظ باہم آیت مجدہ کی تلاوت وساعت کریں تو کتنے سجدے کریں:

(سے وال ۲۷۸) ماہ رمضان میں حفاظ کرام دور سناتے ہیں ایک پڑھتا ہے دوسرے سنتے ہیں ای طرح کے بعد دیگرے سب پڑھتے ہیں اگر آیت مجدہ کی تلاوت ہوتو سب پرایک ہی مجدہ ہے یا جس قدر حفاظ ہیں ای قدر مجدے ہوں گے اورای طرح جتنی بارساعت ہوتی ہوای کا مجدہ ہے؟ شرعی حکم کی وضاحت فرمائیں؟

(الجواب) اگرایک بی مجلس میں اس طرح تلاوت ہوتی ہواور آیت مجدہ بھی ایک بی ہوتو ایک بی محدہ واجب ہے کہ

(١) فوله ولو كررهافي مجلسين تكررت الاصل به لايتكرر

اً جُوبُ الاباً حد أمور الشلائة اختلاف التلاوت أو السماع أوا لمجلس . ..... مالم يكن للمكانين حكم الواحد كمسجد والبئيت والسفينة الخ باب سجود التلاوة)

 <sup>(</sup>۲) وتؤ دى بسجودها كذلك اى على الفور وان لم ينوبالا جماع ولو نواها فى ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه
 ويسجد اذا سلم الا مام ويعيد القعدة ولو تركها فسدت صلاته باب سجود التلاوة)

<sup>(</sup>٣) ولو تلاهافي وكعة فسجدها ثم اعادها في تلك الركعة لا تجب الثانية كذا في محيط السر خسى الباب الثالث عشر في سجو د التلاوة)

آیت تجده اور مجلس متحد به یعنی آیت بھی ایک ہے اور مجلس بھی ایک ہے (شسامسی ج ا ص ۲۲۷ حواله بالا بحر الرائق ج۲ ص ۱۲۵ باب سجو د التلاوة) فقط و الله اعلم بالصواب .

### تراوی میں تجدہ تلاوت کا اعلان کرے یانہیں:

(سوال ۲۷۹) تراوت میں تجدهٔ تلاوت کا اعلان کیاجاتا ہے کہ فلال رکعت میں تجدہ ہے اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟

(الحجواب) خیرالقرون میں عرب وجم میں کثیر تعداد میں جہلاء اور نوسلم ہونے کے باوجود سلف صالحین سے اعلان ہذا 
ثابت نہیں حالا نکہ وہ اسلامی اعمال کی بلیغ میں نہایت چست اور عبادات کی در تگی کے بڑے حریص تھے فقہاء نے بھی 
اسطرح کے اعلان کی ہدایت نہیں کی ہے اگر ضرورت ہوتی تو ضرورتا کید فرماتے جیسے کہ مسافر امام کو خصوصی طور پرتا کید 
فرمائی ہے کہ نمازیوں کو اپنے مسافر ہونے کی اطلاع دے دے چاہ نماز سے پہلے ہویا بعد میں کہ 'میں مسافر ہوں 
فرمائی ہے کہ نمازیوں کو اپنے مسافر ہونے کی اطلاع دے دے چاہ نماز سے پہلے ہویا بعد میں کہ 'میں مسافر ہوں 
''کیونکہ یہاں ضرورت ہے لیکن سجدہ تلاوت میں عام طور پر ایسی ضرورت نہیں ہوتی اوراگر بلاضرورت بیطریقہ جاری 
رہاتو تو کی اندیشہ ہے کہ جس طرح بعض شہروں کارواج ہے کہ نماز جمعہ کے وقت اعلان کیاجاتا ہے۔المصلو' قسنہ 
قبل الجمعة میں یا۔ یہ کہاجاتا ہے انصنو ا در حمکم الله اور دوسرااعلان سنت یافعل حس سمجھاجاتا ہے اس طرح بحدہ 
تلاوت کا بیاعلان بھی ضروری اور بہت ممکن ہے ست تبھاجانے گے۔

تلاوت کا بیاعلان بھی ضروری اور بہت ممکن ہے ست تبھاجانے گے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے تعبیہ فرمائی ہے کہ مباح چیز کوخروری ہجھنے ہے دیگر خرابی کے سواء اس بات کا بھی اختمال ہے کہ مباح کو مسنوں کو مسنوں کو مسنوں کو لین آخریف وین ہے (اذاللہ الدخیفاء مجلس اختمال ہے کہ مباح کو مسنوں کہ جو لین آخریف وین ہے (اذاللہ الدخیفاء مجلس نصب المباد کر جمع کثیر ہوجیسا کہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ فیس دور تک ہوتی ہیں۔ پچھ فیس بالائی منزل میں بھی ہوتی ہیں اور وہاں مغالطہ کا قوا ختمال رہتا ہے کہ لوگوں کو تجد ہ تلاوت کا پیتہ نہ چلے اور سجدہ کے بجائے رکوع کرنے لگیس تو ایسے موقع پر بے شک بموجب "المضرور ات تبیع المحدود ات" اعلان کی اجازت دی جائے ماسکتی ہے مگر ہر جگہ کا بیتے منہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کی (اعلان کی) ضرورت نہیں میرا اپنا برسوں کا تجربہ جالہذا اس کا ترک ضروری اور اس کی یابندی غلط ہے۔

مقتدی کے گفتمہ دینے سے امام آیت سجدہ پڑھے تو سجد ہُ تلاوت ایک ہے یادوا۔ (سے وال ۲۸۰) ایک صاحب پوچھے ہیں کہ امام صاحب بجدہ کی آیت بھول گئے۔مقتدی نے لفتہ دیاا درامام نے آیت پڑھی تو ایک مجدہ تلاوت ہے یادو بجدے؟ (الجو اب) امام صاحب بجدہ کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے پڑھ کرلفتہ دیا ہے ادرامام نے وہ آیت پڑھ کر بجدہ کیا تو

(الجواب) امام صاحب مجده کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے پڑھ کرلقمہ دیا ہے اور امام نے وہ آیت پڑھ کر مجدہ کیا تو یہ مجدہ کافی ہے۔اس صورت میں دو مجدے واجب نہیں ہیں۔(۱) فقط.

<sup>(</sup>١) اذا تـــلا الا مــام آية لـــــجــد ة سجدها و سجد الما موم ..... هان تلا المأ موم لم يلزم الا مام ولا المؤتم السجود لا في الصلاة ولا بعد الفراغ منها ، فتاوي عالمگيري سجود التلاوة ج ا ص ١٣٣ .

### سورۇص مىں تجدۇ تلاوت كى آيت كون تى ہے؟:

(سوال ٢٨١) سورة ص ميل تجدة تلاوت" اناب " پر بيا" حسن مآب " پر؟ ميواتوجروا\_

## سجدہ کی ایک آیت دور کعتوں میں پڑھی تو کتنے سجدے واجب ہوں گے:

(سوال ۲۸۲) تروائ میں امام نے پہلی رکعت میں تجدہ کی آیت تلاوت کی اور تجدہ کی اتفا قادوسری رکعت میں اس آیت تجدہ کود ہرایا تو پہلا تجدہ کافی ہے یادوسرالازم ہوگا؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) پهلا بحده كافى بوجائى المعالع الصنائع بين ب: واما اذا كور التلاوة فى ركعتين ان يكفيه سجدة واحدة وهو قول ابى يوسف الاخير وفى الا ستحسان يلزمه لكل تلاوة سجدة وهو قول ابى يوسف المحمد وهذا من المسائل الثلاث التى رجع فيها ابو يوسف رحمه الله الاول وهو قول محمد وهذا من المسائل الثلاث التى رجع فيها ابو يوسف رحمه الله عن الا ستحسان الى القياس الخ (ص١٨٢ فصل سبب وجوب السجدة جلد اول ) فقط و الله اعلم بالصواب.

### نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد تین آبیتی پڑھ کر سجدہ کرنا!:

(سوال ۲۸۳) نماز میں تجدهٔ تلاوت کی آیت پڑھ کرفور آسجدہ بین کیا تین آیت کے بعد کیا توادا ہوا؟ یا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟ یانماز واجب الاعادہ ہوگی؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) نمازیس آیت مجدہ تلاوت کی جائے تو فوراسجدہ کرناواجب ہے۔ اگر تین آینوں نے یادہ پڑھنے کے بعد سجدہ کیا گیا تو قضا شار ہوگا اور تاخیر کیوجہ سے مجدہ کہا گیا السمندھب المعند اور بحدہ کہا گیا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگا۔ علمی السمندھب المعند اور بحدہ کرا گیا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ جو مجدہ تلاوت نماز میں واجب ہوا ہووہ سلام پھیرنے سے پہلے بلکہ سلام پھیرنے کے بعد جب تک کوئی حرکت منافی نماز نہ کی ہو۔ جدہ کر لینا چاہئے۔ اس کے بعد بجز تو بدواستغفار کے معافی کی کوئی صورت نہیں۔

ورمخارش بـ فعلى الفور لصيرو تها جزء امنها ويا ثم بتاخير ها ويقضيها ما دام في حرمة الصلوة ولو بعد السلام .وفي الشامي (قوله فعلى الفور) اى فان كانت صلوتية فعلى الفور شم تفسير الفورعدم طويل المدة بين التلاوة والسجدة بقراءة اكثر من آيتي او ثلاث على ماسيأتي حليه .

رقوله وياثم بتا خيرها) لا نها وجبت بما هو عن افعال الصلوة وهو القرائة وصارت من اجزائها فوجب ادا ؤها مضيقاً كما في البدائع ولذا كانت المختار وجوب سجود السهو لو تذكرها بعد محلها كما قد مناه في بابه عند قوله لترك واجب صارت كما لو اخرت السجدة الصلبية عن محلها فانها تكون قضاء ومثله ما لوا خر القراء ة الى الا خريين على القول بوجوبها في الاوليين وهو المعتمد. اما على القول بعدمه فيهما فهى اداء في الا خريين كما حققناه في واجبات الصلواة فانهم. (درمختار مع الشامي ج اص ٢٣٣ باب سجود السهو) (وهكذا في المراقى الفلاح وحاشية الطحطاوي ص ٢١٤)

وفى عالمكيريه: وفى الغياثيه واداء ها ليس على الفور حتى لو اداها فى اى وقت كان مودياً قاضياً كذا فى التا تارخانية هذا فى غير الصلاتية اما الصلوتية اذا اخر ها حتى طالت القرائة تصير قضاء ويا ثم هكذا فى البحر الرائق ج ١ ص ٨٤.٨٢ الباب العاشر فى سجو التلاوة)

وفى موضع اخر: وفى الولو الجية المصلى اذا تلا آية السجدة ونسى ان يسجد لهائم ذكر ها وسجد ووجب عليه سجود السهو لانه تارك للوصل وهو واجب وقيل لا سهو عليه والا ول الاصح كذا فى التاتار خانيه (عالمگيرى ج اص ا ٨ الباب الثانى عشر فى سجود السهو) مالا بدمند من بن الماليد عند أتلاوت كدر تماز واجب شده بعد تماز قضان شود ساكة قط والله مم بالصواب

### رکوع اور سجدے میں سجدہ تلاوت کی نیت کرے تو کیساہے:

(سے وال ۲۸۴) حافظ صاحب نے تراوح میں سور ہُاعراف کی آیت سجدہ پڑھ کررکوع کیااور سجدہُ تلاوت نہیں کیا۔ ثماز کے بعد دریافت کرنے پر حافظ صاحب نے کہا کہ رکوع میں یا سجدہ میں سجدہُ تلاوت کی نیت کر لی جائے تو سجدہُ یتلادت ادا ہوجا تا ہے کیا ہے جے جب سجدہ ادا ہوجائے گا۔ بینوا تو جروا۔

(الحواب) تمازین جدهٔ تلاوت اداکر نے کالیک طریقہ یکی ہے کہ آیت بحدهٔ پڑھ کرفورا تماز کارکوع کر سے (جیسا کے صورت مسئولہ میں جدہ تلاوت کی نیت کر لے کے صورت مسئولہ میں جوا ہے ) یادو تین چھوٹی آیتیں پڑھ کرنماز کارکوع کر سے اوراس میں بحدہ تلاوت کی نیت کر لے تو بحدہ تلاوت ادا ہوجائے گا خواہ بحدہ کی تو بحدہ میں بحدہ تلاوت ادا ہوجائے گا خواہ بحدہ کی بویانہ کی ہو بانہ کی ہو بانہ کی اور مقتد یول نے نہیں کی تو ان کا بحدہ ادا نہ ہوگا۔ لہذا الی صورت میں امام کوچا ہے کہ کرکوع میں بحدہ تلاوت کی نیت نہ کرے تماز کے بحدہ میں سب کا بحدہ تلاوت ادا ہوجائے گا۔ و تسؤدی بسر کوع صلو فی افوا کان السر کوع علی الفور من قراء ہ ایہ ) او ایتین و کذا الشلاث علی الظاهر کما فی البحر (ان نواہ) ای کون الرکوع لسجود التلاوۃ علی الراجع (و تو کی بسجود دھا کذلک) ای علی الفور (وان لم ینو) بالاجماع ولو نواہا فی رکوعہ ولم ینو المؤتم وی بسجودہ او ان نواہا الم ما مامؤتم و لا تندر ج فی سجودہ او ان نواہا الم موتم فیہ لانہ کما نواہا الامام فی رکوعہ تعین لھا۔ افادہ ح هذا الخردر مختار مع الشامی ج بی السموتم فیہ لانہ کما نواہا الامام فی رکوعہ تعین لھا۔ افادہ ح هذا الخردر مختار مع الشامی ج بی السموتم فیہ لانہ کما نواہا الامام فی رکوعہ تعین لھا۔ افادہ ح هذا الخردر مختار مع الشامی ج بی

ص ۲۲۳، ج ا ص ۲۴ کباب سجو د التلاوة)

صورت ندگورہ میں امام کے ساتھ مقتدیوں نے بھی رکوئ میں تبدؤ تلاوت اداکرنے کی نیت کی ہوگی توسب کا تبدہ تلاوت ادام وجائے گا۔اورا کر مقتدیوں نے نیت نیس کی ہواورامام نے کر کی ہوتو مقتدیوں کا تبدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔اورا کر مقتدیوں کا تبدہ ادام وجائے نہ ہوگا۔اورا گرامام نے رکوع میں نیت نہیں کی تھی تو نماز کے تبدہ میں کوئی نیت کرے یانہ کرے سب کا تبدہ ادام وجائے گا۔ (بشر طیک تین آیتوں سے کم پڑھا ہو)

مسئلہ سے لوگ واقف نہیں ہوتے اس لئے بہتریہ ہے کہ بجد ہُ تلاوت مستقل ادا کیا جائے ۔ نماز کے رکوئ اور تجدہ میں ادا کر کے لوگول کوتشویش میں نہ ڈالے ۔ مسئلہ پھل کرانا ہوتو نمازیوں کو پہلے سے مسئلہ ہجھا وے پھر مل کرے فقط واللّٰداعلم بالصواب۔

### سجدہ تلاوت کرنے کے بعد کھڑے ہوکرایک دوآیتیں پڑھ کررکوع کرنا بہترے:

(سوال ۲۸۵) کیافرماتے علیائے دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدامام صاحب نے مغرب کی نماز میں سورؤ فاتحہ کے بعد قصد آسور وُعلق۔ (اقر اُباسم ربک) تلاوت کی تکبیر کہہ کرفورارکوع کیا ،اور مدعی ہیں کہ میرا یفعل مین سنت کے مطابق ہے ، تو سوال میہ ہے کدان کا میدوی اور طرزعمل حدیث وسنت کے مطابق ہے ؟ تفصیل ہے جواب مرحمت فرما کرمشکورفرما نمیں۔ فقط بینوا تو جروا۔

(المجواب) جب كمامام صاحب وعوى كرت إلى كرتبدة الاوت كے بعد بلا يجھ پڑھركوع كر ليناسنت كے مطابق جاتواس كى دليل پيش كرناان ك ذمه ب محض دعوى كافى نہيں ہے۔ فقهاء كنزد يك دوتين آيتيں پڑھے بغير ركوع كر لينا كرابت سے خال نيں ہے۔ اگر چينماز ہوجاتی ہے۔ وليو كانت تختم السورة فالا فضل ان يركع بھا وليو سجدو لم يوكع فلا بد ان يقر ، شيئاً من السورة الا خرى بعد ما رفع راسه من السجود ولو رفع ولم يقر، شيئاً جاز (عا ملكيرى ج اص ١٣٣ الباب الثالث عشر في سجرد التلاوة)

وحاصله على ما ذكره الفقهاء كما في البدائع ملخصاً ان المتلوة خارج الصلوة تو دى على نعت سجدات الصلوة والمتلوة في الصلوة الا فضل ان يسجد لها ثم اذا سجد وقام يكره له ان يحرك كما رفع سواء كان آية السجدة في وسط السورة از عند ختمها وبقى بعدها الى الختم قدر آيتين او ثلاث فينبغى ان يقرء ثم ير كعنينتظر ان كانت الآية في الوسط فانه ينبغى ان يختمها شم يحركع وان كانت عند الختم فينبغى ان يقرء ايات من سورة اخرى ثم اه (البحرالرائق ج٢ ص ١ ٢٣،١٢٢ باب سجود التلاوة) فقط و الله اعلم بالصواب وعلمه اتم واحكم.

# سجدهٔ تلاوت کے ایک آیت کی تکرار کی مختلف صور تیں اوران کا حکم ..:

(سوال ۱۲۸۱) مندرجه ذیل موالات کے جوابات مطلوب ہیں۔

(۱) امام نے سورہ الم سنجدہ تلاوت کی اور تجدہ کیا پھرائی جگہ نماز فجر میں ای سورت کو پڑھا تو اس کے ذمہ تجدہ تلاوت ہے یا پہلے کیا ہوا تجدہ کافی ہے کہ جگہ بدلی نہیں ہے۔ " (۲) غارئ صلوۃ آیت بجدہ تلاوت کی ادر بحدہ تلاوت نہ کیا،نماز میں ای آیت کو پڑھااور نماز میں بجدہ تلاوت کر نیاز میں ای آیت کو پڑھااور نماز میں بجدہ تلاوت کر نیات ہوں کا بھر ہوں ہے۔ یا خارج صلوۃ جوایک آیت بجدہ تلاوت کی تھی اس کے لئے دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا؟ (۳) نماز میں سجدہ تلاوت کر لیا۔ پھر نماز کے بعدای جگہ وہی

آیت بحده تلاوت کی تو دوسرا بحده لا زم بوگایا نمیں ؟امید بے کشفی بخش جواب عنایت فربا کیں گی۔ بینوا تو جروا۔
(الجواب) (۱) صورت ندکوره میں دوسرا بحده لازم بوگا۔امام اوراس کے ساتھ مقتد ہول کو بحد اتلات کرنا ضرور کی بوگا۔ دا الکور اید السبحدة فی مکان متحد کفته و احدة الا فی مسئلة اذا قر أها خارج الصلواة و سبحلها شم اعادها فی مکانه فی الصلواة فانه تلزمه اخوی لیعنی آیک بیل میں آیت بحده کرر پڑھے تو آیک بحده کافی شم اعادها فی مکانه فی الصلواة فانه تلزمه اخوی لیعنی آیک بیل میں آیت بحده کرر پڑھے تو آیک بحده کافی بہ کراس مسئد میں کہ نماز کے باہر بحده تلاوت کی آیت پڑھی پھرای جگر نمی اورونی آیت بحده تلاوت کی تواس کودوسرا بحده لازم بوگارالا شباہ و المنطائر ص ۱۹ الفن الثانی) مواقی الفلاح میں ہے (ولو تلا اید خارج الصلواة فسجد) لها (ثم) دخل فی الصلواة و (اعاد) تلاوتها (فیها) ای فی الصلواة فی مجلسه (خارج الصلولة فی سجد) سجد قر (اخری الفلاح مع المناس سجود التلاوت) (مالا بد منه ص ۱۷)

(۲) ثمازين جوجده كياوه كافى بـ دوسرالازم بين (وان لسم يسجد اولا) حين تبلا او سمع حارج الصلونة (كفته سجدة (واحدة) وهي الصلونية عن التلا وتين لقو تها في ظاهر الرواية (مراقى الفلاح ص ٢٨٦ ايضاً) (مالا بد منه ص ١٥) مرجده كريخ ين اختياط بـ چنانچ طحطاوى على مراقى الفلاح ش ٢٨٦ ايضاً) (مالا بد منه ص ١٥) مراقى الفلاح ش اختيا خيا و غمن الصلوة لان الفلاح من الصلوة لان السابق لا يكون تبعاً للاحق ولان المكان قد تبدل بالا شتغال بالصلوة فصار كما لو تبدل بعمل اخر . وجه الظاهر . ان الدخول في الصلوة فصار كما لو تبدل معمل اخر . وجه الظاهر . ان الدخول في الصلوة فصار كما لو تبدل بعمل اخر . وجه الظاهر . ان الدخول في الصلونة فصار كما لو تبدل بعمل اخر . وجه الظاهر . ان الدخول في الصلونة فصار كما لو تبدل بعمل اخر . وجه الظاهر . ان الدخول في الصلونة فصار كما لو تبدل بعمل اخر . وجه الظاهر . ان

(۳) ظاهرروایت بیب که دو سراتیده لازم بوگارو کندا لو سجد فی الصلوة ثم اعادها بعد سلامه یسبجد اخری فی ظاهر الروایة لعدم بقاء الصلویة حکماً (مراقی الفلاح مع طحطاوی ص ۲۸۲ ایضاً) فقط و الله اعلم بالصواب .

### سوروص میں اناب پرسجدہ کیاتو کیا حکم ہے:

(سوال ۲۸۶) ہمارے یہاں گذشته کل تراوی میں سورہ ص میں اناب پر سجدہ تلاوت ہوا۔ ایک بڑی عمر کے حافظ صاحب کہدر ہے کہ سجدہ 'مآب' پر کرنا چاہئے لہذااس رکوع کا اعادہ کرو،اوردوبارہ مجدہ کرو۔ورندایک مجدہ رہ جائے گا ۔ آپتح برفر ما کمیں کہ کیااعادہ ضروری ہے؟ بینواتو جروا۔

(الجواب) بہتریہ ہے کہ سورہ صلی محدہ تلاوت "حسن مآب "پر کیاجائے،" اناب "پر محدہ کرنا خلاف احتیاط ہے۔ شامی میں ہے وفسی ص عدد و حسن مآب و هو اولیٰ من قول الزیلعی عندو اناب (شامی ج اص ۲ ا کے بناب مسجو د المتلاوة) صورت مسئوله میں اناب پر مجده کیا گیاہے بینطلاف احتیاط ہوا کیکن اعاده کی ضرورت خبیل ۔ فقط واللّٰداعلم بالصواب ۴۲۰ رمضان المبارک ۹۳۰۰ دھ۔

## دورکعت پوری کر کے دوسری نماز میں وہی سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی

# جو پہلی دورکعت میں پڑھی تو دوسر انجدہ واجب ہوگایا نہیں:

(مسوال ۲۸۷) تراوت میں امام نے دور گعت کی نیت باندھی پہلی یا دوسری رکعت میں بجدہ ٹلاوت کی آیت پڑھی اور بحدہ کیا اور دور گعت کی تربت باندھی اور سہوا وہی بجدہ تلاوت کی آیت پڑھی ۔لیکن بجدہ نہیں کیا نماز کے بعدا کی مقتدی کے استفتاء پرامام صاحب نے فرمایا کہ پہلی نماز کا بجدہ تلاوت دوسری نماز کے لئے کافی ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ امام صاحب کا فرمان تھے ہے یا دوسری نماز میں مستقل مجدہ کرنا ضروری ہے؟ بینوا توجروا۔

(السجواب) اس صورت میں دوسرا مجدہ کرنا ہوگا۔ تیمیر تحریمہ کردوسری نمازشروع کرنے سے حکما مجلس بدل جاتی ہے۔ ولان السمکان قد تبدل بالا شتغال بالصلواۃ فصار کما لو تبدل بعمل اخر (مواقی الفلاح ص ۲۸۲ ایضاً) نیزمراقی الفلاح میں ہے و کدا لو سجد فی الصلواۃ ٹم اعادها بعد سلامہ یسجد احری فی ظاهر الروایة لعدم بقاء الصلوایة حکماً ، یعنی نماز میں جدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے مجدہ کیا۔ پھروہی آیت سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ پڑھی تو ظاہری روایت کے مطابق دوسرا مجدہ کرے نماز میں جو مجدہ کیا تھا وہ حکماً بھی باقی ندر با (مراقی الفلاح ص ۲۸۱ ایضاً) فقط واللہ اعلم بالصواب ۲۹ شعبان المعظم مرومی دو۔

## تحده کی آیت کاتر جمه پڑھے تو تحدهٔ تلاوت واجب ہوگا:

(سسوال ۲۸۸) تبدهٔ تلاوت آیت تجده پڑھنے یا سننے سے واجب ہوتا ہے کیکن اگرکوئی شخص آیت تجده کا ترجمہ پڑھے تو تجدهٔ تلاوت واجب ہوگایا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) واجب، وگاس كُرِّر بَماك آيت كامفهوم بنورالايضاح من بورويجب على من تلاآية الله والمواب ويجب على من تلاآية ولو بالفارسية (قوله ولو بالفارسية )اتفاقاً فهم اولم يفهم لكونها قرآناً من وجه (باب سجود التلاوة مراقى الفلاح ص ٢٩) فقط و الله اعلم بالصواب .

## سجدهٔ تلاوت کے بجائے فدید دیاجا سکتا ہے:

(مسوال ۲۸۹)ایک حافظ صاحب آئے ہے بندرہ بین سال قبل جمبئ آتے جاتے گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے گرتقریباً ایک سوکے قریب تجدہُ تلاوت ذمہ میں باقی رہ گئے ہیں ،اب وہ حافظ صاحب بیار ہیں چل پھر نہیں سکتے ،اشخ سجدے کرناان کے بس کی بات نہیں تو اب وہ حافظ صاحب کیا کریں بطور فدید گیہوں دے دیں تو کیاذمہ داری ختم ہوگی؟ بینوا تو جروا۔ (السجواب) ریل گاڑی میں تجدہ کی آیت پڑھی گئی گر تجدہ کا موقع نہیں تھا، اس لئے بہت ہے تجدہُ تلاوت رہ گئے اپنے مقام پر پہنچ کرکر لینا ضروری تھا تا خیر کے لئے تو باستغفار ضروری ہے اور اب جب کہ تجدہ کرنے ہے معذوری ہے تو جس طرح نماز کا تجدہ اشارہ ہے کرتے ہیں۔ یعنی جتنا جھک سکنے کی طاقت ہوا تنا جھک کر تجدہ ادا کیا جاتا ہے، ای طرح اشارہ سے تجدہ تلاوت ادا کر لئے جائیں تو ادا ہوجا ئیں گے، اس کے بجائے فدید دینا کافی نہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### تحدهٔ تلاوت:

(سوال ۲۹۰) امام نے آیت مجدہ پڑھ کر مجدہ نہ کیا تو مقتدی کرے یا نہیں؟ (الحواب ) صورت مسئولہ میں مقتدی بھی امام کی اتباع میں مجدہ نہ کرے۔(۱) فقط واللہ اعلم۔

## آیت سجده سے بل سجده:

(سوال ۲۹۱) حافظ ساحب نے تبدہ والی آیت پڑھنے ہے آئی تبدہ کردیاتو کیا تماز بین خلل واقع ہوگا؟ (المجواب) کی ہال خلل واقع ہوگا اوراس کی تلافی تبدہ سبوکر نے ہے ہوجائے گی ویں حب سبحدت ان بتشهد و تسلیم لتوک و اجب بتقدیم او تأخیر او زیادہ او نقص (مراقی الفلاح مع الطحطاوی مختصراً ص ۲۵۰ باب سجود التلاوة) فقط و الله اعلم بالصواب.

(۱) آیت سجده پڑھے بغیرنماز میں سجدهٔ تلاوت کرلیا (۲) آیت سجده پڑھ کربھی نماز میں سجدهٔ تلاوت نہیں کیا:

(سسوال ۲۹۲) تراوی کی نماز میں امام صاحب نے سور مطلق پڑھی اور آیت مجدہ باقی رکھ کر مجد ہُ تلاوت کرلیا اور حسب قاعدہ نماز ختم کردی تو بینماز سیجے ہوئی یانہیں؟اوران دونوں رکعتوں کا شارتر اوسے میں ہوگایانہیں؟

(ب)دوسرى دوركعتول مين آيت جده پرهى اور جده بين كيا،اس كاكيا حكم ب؟

(السجسواب) حامداًومصلیاً ومسلماً! جب که آیت بحده پڑھی نہیں گئی تو سبدہ بھی واجب نہیں ہوااس لئے جو بجدہ کیا گیاوہ فضول اور ہے موقع ہواہے، لیکن اس ہے نماز فاسد نہ ہوگی اوران دور کعتوں کا شارتر اوش میں ہوگا۔واگر درنماز بجدہ کند ادانہ باشد لیکن نماز باطل نے شود (مالا بدمنے سام)

(ب) دوسر مدوگانه مین تجدهٔ تلاوت واجب به وا باورنماز بی کاندراس کاادا کرنا ضروری تھا مگرنماز میں اداکر نے سے رہ گیا اس لئے ساقط به وگیا خارج نماز میں قضانہیں کیا جا سکتا ،اگر قصد انزک کیا جائے تو آ دمی تخت گنهگار بوتا ہواذ اسلاها فی الصلوة سجدها فیها لا خارجها لما مرو فی البدائع وا ذالم یسجد اللم فلت زمه التوبة (درمختار) (قوله واذا لم یسجد اللم) افادانه لا یقضیها قال فی شرح المنیة و کل

 <sup>(</sup>١) لان الامام لو لم يسجد لا يسجد الما موم وان سمعها لأنه ان سجدها في الصلاة وحده صار مخالف امامه ، باب سجو د التلاوة ج. ١ ص ٢٠١.

سجدة وجبت في الصلوة ولم تؤ دفيها سقطت اى لم يبق السجود لها مشروعاً لفوات محله آه (شامي ج اص٢٢ كباب سجود التلاوة)

اگرصورت فدكوره بين امام في توده كي آيت كے بعددويا تين آيول عن اندنيين پرها تھا اور ركوع كرايا تھا اور اس بين امام اور مقتديوں في توده تلات اواكر في كنيت بھى كرلى ہوتو سب كا تجده اوا ہوگيا اگرامام في ركوع بين تجده كرف كي نيت نہيں كي تو بھر تجده بين بلانيت بھى سب كا تجده اوا ہوجائے گا ليكن اگر تين آيول سن ذاكد بين تجده كرف كي نيت نہيں كي تو بھر تجده بين بلانيت بھى سب كا تجده اوا ہوجائے گا ليكن اگر تين آيول سن ذاكد بين تعدم كو ركع بين سن تو توليد الى خلاك خدا سے معافى جا ب فور أناب اى سجود المقتدى عن سجود التلاوة بلائية تبه السجود امامه رشامى ج اص ٢٢٠ ايضاً فقط و الله اعلى بالصواب .

### ايك بى مجلس ميں استاذ كے مختلف طلبہ سے ايك آيت سجده

#### سننے سے ایک مجدہ واجب ہوگا:

(سوال ۲۹۳) ایک مرس طلب وقرآن مجید گفتیم دیتا ہے جماعت بندی کی وجہ سے پوری جماعت اپنا استاذکو ایک بی سبق سناتی ہے سبق میں بعض مرتبہ بجد و تلاوت کی آیت بھی ہوتی ہے ہر طالب علم اپنی اپنی باری پروہ آیت پڑھتا ہے اور استاذا پی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور سب کا سبق سنتا ہے ۔ فہ کورہ صورت میں استاذ پر اور اسی طرح جماعت میں جونابالغ یچے ہیں ان پرایک بجدہ واجب ہوگا بجتنی مرتبہ آیت پڑھی گئی ہے استے بجد سے واجب ہول گے؟ بینولتو جروا۔ (الجو اب،) صورت مسئولہ میں استاذ کے لئے اور بالغ طلبہ کے لئے ایک بجدہ کافی ہوگا، شامی میں ہے۔ و انشار الی اب مسمولہ میں استاذ کے لئے اور بالغ طلبہ کے لئے ایک بحدہ کافی ہوگا، شامی میں ہے۔ و انشار الی اب مسمولہ والم جماعة (بشامی ج اس محد الایة و المجلس ہاب سجو د التلاوة ، فتاوی رحیمیہ ج ہ ص ۱۹۸) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### باب قضاء الفوائت

# كياآ نحضور ﷺ كى نماز بھى قضا ہوئى تھى :

(سوال ۲۹۳) کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کدایک عالم نے وعظ میں فرمایا کدایک مرتبہ نبی کریم ﷺ
کی آئکہ مبارک نہ کھلی جس کی وجہ ہے آپ کی نماز قضا ہوگئی اور جب سورج کی کرنین نبی کریم ﷺ کے چبرہ انور پر
پڑیں تو بیدار ہوئے اور قضا نماز ادافر مائی ، کیا بیوا قعہ ہے ہے؟ ہماری دانست میں حضور ﷺ ہے ایسے چوک نبیس ہوسکتی ،
اگر واقعہ ہے ہے ہو حوالہ وے کراس کی وجو ہات مفصل ارقام فرما نمیں ،اس کی وجہ ہے ہمارے یہاں نزاع ہور ہاہے ۔ ؟
بینواتو جروا۔

(السجو اب) وبالله التوفیق: \_\_بشک ایبا واقعہ ﷺ یا ہے کہ آئے ضور ﷺ کی نماز آئے نہ کھلنے کی وجہ نے قضا ہوگئی ،آپ ﷺ بشرا ورمخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں اور نبیند نہ آنا سرف خداکی ہی صفت ہے لا تسا حدہ ہ سسنہ و لا نسوم یعنی نہ تو اس کو (خداکو) او گھرد باسکے زنیند (سور وَ بقرہ،)

فرکورہ داقعہ ہے شال نبوت پر قررہ برابر حرف تیس آتا بھنور کے معافہ التہ ستی بغفلت یا ہے بردائی نبیس کی تھی ، واقعہ ہے ہے کہ آ پ علیے الصاف و دالسلام سحابر بینی اللہ منہم اجمعین کے ہمراہ سفریس سے ، اخررات میں ایک منزل پر قیام فرمایا بہت تھے ہوئے تھے، اس لیے حضور تھے نے فرمایا ہم کو بیدار کرنے کی ذرمداری کون لیتا ہوں ، حضرت بال گونماز کے وقت بیدار کرنے کا ذرمداری کون لیتا ہوں ، حضرت بال گونماز کے وقت بیدار کرنے کا ذرمداری کون لیتا ہوں ، حضرت بال گونماز کے وقت بیدار کرنے کا ذرمداری کون لیتا ہوں ، حضرت بال گوئم لی عرب کے ، باوجوداس کے کہ حضرت بال نے بیدار رہنے کی امکانی کوشش کی مگر آ پ کی بھی آ کھولگ گی اور نتیجة سب کی نماز قضا ہوگی ، اس واقعہ بیس بہت ک حکستیں اور مسلحتین ہیں قضا نماز ادا کرنا اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ اور اس کا عملی نموندامت کے سامنے پیش کرنا ، چنانچ آ پ کھی آ تھولگ گی اور تیجة اور اس کا عملی نموندامت کے سامنے پیش کرنا ، چنانچ آ پ کھی آ گولگ گی اور تیج اس کی نماز قضا ہوگی ، اس واقعہ بیس بہت کی حضر نہ اللہ قبل میں اگر وہ چا ہتا تو طلوع آ قاب ہے پہلے (نماز کے وقت پر) ہماری روعیں لوٹاد بیا اور ہم بیدار ہوجاتے ، جس طرح (ادا نماز) پڑھا کرتا ، جب تم میں کے کوئی سور ہے یا نماز پڑھنا ہول جائے تو اس کولازم ہے کہ نماز پڑھ لے ، جس طرح (ادا نماز) پڑھا کرتا ، جب تم میں کوئی سور ہو یا اللہ صلی اللہ علیه وسلم جب تم میں کوئی سور ہونے قطعہ للصلون فرقد بلال رقدو است النے (مشکونہ شریف ص ک ۲ قبیل لیا آن یو قطعہ للصلون فرقد بلال رقدو است النے (مشکونہ شریف ص ک ۲ قبیل لیا المساجد) (۱)

<sup>(</sup>۱) جب آنخضرت ﷺ غزوہ نیبرے والی ہوئے تورائے میں بیدا تعدیثی آیا، بیدا تعد لیلة التعریس کیام ہے۔ مشہور ہے مشکلا قص ۱۷ ایسنا)

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کے مخلوق ہرامر میں خدا کی مختاج ہے ،گوئی اس کے امر کے بغیر پھھنیں کرسکتا۔فقط والتّداعلم بالصواب۔

### قضانماز باقی ہواور جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا کرے

(سے وال ۴۹۵) ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور عصر کی جماعت شروع ہو چکی تو پہلے ظہر کی نماز پڑھے یاعصر کی نماز میں شریک ہوجائے ؟ ضروری کیاہے؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) اگر شخص صاحب ترتیب ب (۱) تواس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ظہر کی تماز پڑھے، اورا گرصاحب ترتیب نیں ہے تو پہلے عمر کی تماز با جماعت اوا کرلے پجر ظہر کی قضا پڑھے، لو خاف فوت الجماعة الحاضرة قبل قضاء الفائنة فان کان صاحب الترتیب قضی وان لم یکن فهل یقضی لیکون الا داء بحسب ماو جب الی قوله . ام یقتدی لا حوار فضیلة الجماعة مع جواز تاخیر القضاء وامکان تلافیه قال النحیر الرملی لم اراه ثم نقل عن الشافعية اختلاف الترجیح فیه و استظهر الثانی قلت ووجهه ظاهر لان الحماعة واجبة عندنا او فی حکم الواجب ولذا یترک لا جلها سنة الفجر التی قیل عندنا بوجوبها الخ (شامی ج اص ۲۱۵ باب ادراک الفریضه) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### جماعت میں شریک ہونے کے بعد قضائمازیادآئے:

(سے وال ۲۹۶)ایک شخص جماعت میں شریک ہو گیا پھراس کونماز میں یادآ یااس نے اس سے پہلے کی نماز نہیں پڑھی ہے تواب وہ کیا کرے ؟ بینواتو جروا۔

(الحواب) مازباجماعت پوری کرک قضانماز پر حے پیمراس نمازکوجوامام کے ساتھ پڑھی ہوا الے ،اگر شخص صاحب تربیب ہورن ضرورت نیس ، مؤطالهام مجمد میں ہے۔ اخبر نا مالک حدثنا نافع عن ابن عمو انه کان یقول من نسبی صلوقه من صلوته فلم ی ذکوها الاهو مع الامام فاذا سلم الامام فلیصل صلوته التی نسبی شم لیصل بعدها الصلوقة الا خوی (ای الی صلاها مع الامام) قال محمد و بهذا نا محدد المخرم و المنافقة المنافقة فائتة) (فتاوی محمدی ص ۱۰۵) فقط و الله اعلم.

(۱) سوال میں مذکورہ صورت میں مریض پرنماز وں کی قضالازم ہے یانہیں

(۲)زندگی میں نمازوں کافدید ینا کیساہے؟:

(مىسوال = ٩٦) دريادت طلب امرية كدمريين أقوه (فالج) جس ميں عام طور پرد ماغ زياده متأثر ہوتا ہے اطباء اور ڈاکٹر بھی يہى گئے بين کداس کاتعلق د ماغ کی رگوں اور بيٹوں ہے ہوتا ہے اس ميں مريض کا احساس اور شعور کافی مجروح ہوتا ہے بالگل احساس اور شعور فنا ہوجاتا ہوا بيا بھی نہيں ، بعض مرتبہ بات سجھ ليتا ہے، دوسرے انسان کو پہچان

(۱) ساحب ترسيب و المختص بي نس كن مسابل في ستاب تك چينمازي اقضافه جول - ( كفاية المفتى ص ۴۳٩ ج ٣ مامدادالفتلا ي ص ٢٠٩ ج الـ

طرف دھیان جاتا ہے بھی بالکل نہیں جاتا ،نماز پڑھنے میں رکعتوں کا شار بھی گاہے یا نہیں رہتا ،نوائ شخص پرنماز فرض ہوگی یانہیں؟اورزندگی میں فدید بینا سے ہوگایانہیں؟وضاحت کے ساتھ مدل تحریفر یا نہیں ،مفروضہ مسئلہ نہیں پیش آیدہ شکل ہے، بینواتو جروا۔

(الجواب) اگرایک دن رات سے زیادہ وقت اس طرح گذر ہے کہ ہالکل شعوراورا حساس ندہ و بالفاظ دیگر مسلسل بے ہوتی الاری رہے تو نماز ساقط ہوجائے گی ورنہ ساقط نہ ہوگی وقت ملنے پر نمازیں اداکر لیا کرے ، اس صورت میں اگر قضاء نہ پڑھ سکے تو فدید کی وصیت کرے زندگی میں فدید دینا صحح نہیں ہے ، اگرا کثر وقت ہے ہوتی طاری رہتی ہے اور گا ہے افاقہ ہوجا تا ہوا گرافاقہ کا وقت مقرر ہومثلاً میں کے وقت افاقہ ہوجا تا ہوا راس کے بعد ہے ہوتی طاری ہوجاتی گا اور ہے تواس افاقہ کا اعتبار ہوگا ، اس ہے بل اگر ہے ہوتی ایک رات دن ہے کم ہے تو ہے ہوتی کا حکم باطل ہوجائے گا اور نماز ول کی قضا لازم ہوگی ، اور اگر افاقہ کا وقت مقرر نہ ہودن میں کسی بھی وقت افاقہ ہوجا تا ہوتو اس افاقہ کا اعتبار نہیں لیعنی یہ ہے ہوتی مقصل اور لگا تاریخ بھی جائے گی ، اور اگر اکثر وقت ہوتی وحواس قائم رہتے ہوں گا ہے ہے ہوتی اور بے شعوری طاری ہوتی ہواور یہ سلسلہ رہتا ہوتو اس کا حکم ظاہر ہے نماز ساقط نہ ہوگی ، اگر رکعتوں کا شاریا دنہ رہتا ہواور کوئی شخص اس کو بتلا تا جائے اور وہ پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔

در محتار مين برومن جن او غمى عليه )و لو بفزع من سبع او آدمى (يوماً وليلةً قضى النحمس وان زادت وقت صلواة) سادسة (لا) للحرج ولو افاق في المدة فان لا فاقته وقت معلوم قضى والا لا (در مختار).

ردائح ارسي به الله ان لا فاقة وقت معلوم ) مثل ان يخف عنه المرض عند الصبح مثلاً فيفيق قليلاً ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الا فاقه فيبطل ما قبلها من حكم الاغماء اذا كان اقل من يوم وليلة وان لم يكن لا فاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الا صحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الا فاقة ح عن البر . ( ودالمحتار على الدر المختار ج ا ص ١٠ ا ٢ باب صلوة المريض عبرة بهذه الا فاقة ح عن البر . ( ودالمحتار على الدر المختار ج ا ص ١٠ ا ٢ باب صلوة المريض في المريض المؤتر المؤ

بحراراً قضى ولو اكثر لا) وهذا استوعب الاغمى عليه خمس صلوات قضى ولو اكثر لا) وهذا استحسان والقياس إن لا قضاء عليه اذا استوعب الاغماء وقت صلوة كاملة لتحقق العجزو جه الاستحسان ان المدة اذا طالت كثرت الفوائت فيحرج في الاداء واذا قصرت قلت فلا حرج والكثير أن ينزيد على يوم وليلة لانه يد خل في حد التكرار والجنون كالا غماء على الصحيح اه

(بحرالوائق ص ١١ ج ٢ باب صلوة المريض)

برائع شرب: واما المعمى عليه فان آغمى عليه يوماً وليلة اوا قل يجب عليه القضاء لا نعدام الحرج وان زاد على يوم وليلة لا قضاء عليه لا نه يحرج في القضاء لدخول العبادة في حد التكرار، وكذا المريض الما جز عن الا يماء اذا فاتته صلوات ثم برأفان كان اقل من يوم وليلة او يوماً وليلة قضاه وان كان اكثر لا قضاء عليه لما قلنا في المعمى عليه الخ. (بدائع الصنائع ج اص يوماً وليلة قضاه واما حكم هذه الصلوات الخ ) (هدايه اولين ص ١٣٢ باب صلوة المريض)

شاى شرك من برائة الحيوة بخلاف الصوم المن القنية ولا فدية في الصلوات حالة الحيوة بخلاف الصوم اه (شامي ص ٢ ا ٢ ج ا باب صلوة المريض)

علم الفقد میں ہے: اگرگوئی مریض سرےاشارہ بھی نہ کرسکتا ہوتو اس کو جا ہے کہ نمازاس وقت نہ پڑھے، بعد صحت کے اس کی قضا پڑھ لے پھرا گریبی حالت اس کی پانچ نمازوں سے زیادہ تک رہے تو اس پران نمازوں کی قضا بھی نہیں جبیہا کہ قضاء کے بیان میں گذر چکا۔

اگر مریض کور کعتول کاشار یاد نه رہتا ہوتو اس پر بھی اس وقت کی نمازادا کرناضر ورئ نہیں بلکہ بعد صحت کے ان کی قضاء پڑھ لے، ہاں اگر کو کی شخص اس کو بتلا تا جاوے اور وہ پڑھ لے تو جائز ہے، بہی تکلم ہے اس شخص کا ہے جوزیادہ برطا نے کے سبب مخبوط العقل ہو گیا ہو یعنی دوسر ہے شخص کے بتلا نے سے اس کی نماز درست ہوجائے گی اور اگر کوئی بتلا نے والا نه ملے تو وہ اپنی غالب رائے پڑمل کرے ( نفع المفتی ) ( علم الفقہ ج ۲ میں ۱۸ مریض اور معذور کی نماز )۔ بتلا نے والا نه ملے تو وہ اپنی غالب رائے پڑمل کرے ( نفع المفتی ) ( علم الفقہ ج ۲ میں ۱۸ مریض اور معذور کی نماز )۔ بیار شخص جو پا کی کے اہتمام سے قاصر ہوائی ہے متعلق ایک فتو کی '' فتاوی رہیے ہے سے ۱۸ میں ۱۸ میں کے است کے بیار شخص مور ملاحظ فر مالیں ( جدید تر تیب کے مطابق باب صلو قومریض اور مریض اور مریض کی نماز بھالت نجاست کے عنوان ہے، دیکھیں تھی میں میں میں اس واب۔

#### بلاعذرنماز قضاكرنا:

(سوال ۲۹۸)ایک شخص نمازی تو به مگروفت کی پابندی نہیں کرتا، کیا پھر بھی وہ فاسق و گنم گار ہے؟ (الجواب) شریعت میں نماز کی بہت ہی تا کید ہے مقررہ وفت پراس کا ادا کرنا شروی ہے، باری تعالیٰ کا فر مان ہے۔ ان الصلواۃ کانت علی المؤمنین کتابا مو قوتا.

ترجمہ: بے شک نمازمسلمانوں پرفرض ہےاہیے مقرر وقتوں میں (نساء)لہذا بلاعذر شرعی نماز کووفت سے ٹال کریڑھنے والا سخت گنہگاراور فاسق ہے ث

حسنرات سحابہ میں ہے بعض ہیے۔ حسن ہے حصارت ابن مسعودؓ ، حصنرت ابن عباسؓ ، حصنرت معاذ بن جبلؓ ، حصنرت جاہر بن عبداللّٰدٌ ، حصنرت ابوداؤدؓ ، حصنرت ابو ہر ریہؓ ، مصنرت عبدالرحمٰن بن عوف ہو تارک نماز کو کا فر ہی مانے بیں۔

اختلف العلماء في كفر تاركها عمدافذهب جماعة من الصحابة و من بعدهم الى الكفر

اما الصحابة فمنهم عمرو وعبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل و جايربن عبد الله وابو الدرداء وابو هريرة وعبدالرحمن بن عوف (مجالس الا برار . مجلس ١٥/١)

ایک صدیث میں آیا ہے کہ جس نے نماز پڑھی اتنی کہ اس کا وقت علی گیا پھر قضا کی تو دوزخ میں گئی هند عذاب کیا جادے گااور هندای برس کا ہوتا ہے روی اند علیدہ السلام قبال من ترک الصلوة حتی مضی وقتها ثم قضی عذب فی النار حقبا و الحقب ثما نون سنة ایضاً ص۳۲۰)

ای لئے فقہا کچریرفرماتے ہیں کہ بوقت ولا دت حاملہ عورت کے بچے کا سرنگل چکا ہواوراس وفت نماز کا وفت تنگ ہونے لگے توالی حالت میں بھی نماز معاف نہیں وضونہ کر سکتی ہوتو تیم کر کے بچے کی حفاظت کے ساتھ نماز پڑھے،نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں۔

اورا ہے ہی جوسمندر کے اندر تختے پر ہوتب بھی نماز معاف نہیں ،اعضا ،وضوکو پانی سے ترکر کے اشارہ سے نمازیڑھ لے ،نماز قضاءکرنے کی اجازت نہیں۔

ایسے ہی جس کے دونوں ہاتھ پاؤل من ہو چے ہوں اوراس کے پاس کوئی ایسا آ دمی نہ ہو جو وضویا تیم کروائے تو اپنامنداور ہاتھ کہیوں تک تیم کی نیت سے دیوار پرل نے اور تماز پڑھے، قضا کرنے کی اجازت نہیں ، ذکر فی المذخیرة ان اموا ة اذا خرج رأس ولدها و خافت وقت الصلواة تتو ضا ان قدرت والا تتیم (المی قوله) و کذا من وقع فی البحر علی لوح و خاف خروج وقت الصلواة ید خل اعضا الوضو ء فی السماء بنیة الوضوء نی معماد مد الصلوة و کذا من شلت یداہ ولیس معماحد السماء بنیة الوضوء نی مسح و جهه و ذراعیه علی الحائط بنیة التیمم ویصلی و لا یجوز له توک الصلوة و لا تناخیر ها عن وقتها (ایضا ص ۳۲۰) بعض فقها نے یہاں تک کھا ہے کہ جو جانا ہو گا ہے کہ جو جانا ہو گا ہے کہ اس واسطے کہ جسود گا کی ایک نماز قضا ہوتی ہے کہ بین بین ہوتا۔

ومن علم انه اذا خرج الى الحج تفوته صلوة واحدة يحرم عليه الحج رجلا كان او امرأة لان من يترك صلوة واحدة لا يكفر ها اقل من سبعين حجة (مجالس الا برار، مجلس ٢٠ ص٥٣ او ص١٥٨ .

اس سے نماز کو بروفت پڑھنے کی اہمیت معلوم ہو علی ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

## یمار کی نماز کی قضااور فدید:

(سوال ۲۹۹) بمارة دى كى تماز قضاموجائة كياحكم ٢٠

(السجبواب) بیار شخص جب کھڑے ہوکر نمازنہ پڑھ سکے تو بیٹھے بیٹھے رکوع و تجدہ سمیت نماز پڑھے،اگر رکوع و تجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہوتو بیٹھ کر رکوع اور تجدہ کے اشارے سے نماز پڑھے،اگر بیٹھے بیٹھے بھی نماز اداکرنے کی بھی طاقت نہ ہوتو چت لیٹ کر گھٹے کھڑے دکھے یا کروٹ پرلیٹ کرسر کے نیچے تکمیدر کھدے پھر سرکے اشارے سے رکوع وجده كرك نماز يرص الرم كاشار عدار وعلى المحدد وان تعذر الركوع والسجود صلى قاعد ابالا يماء المريض كل القيام صلى قاعداً بركوع وسجود وان تعذر الركوع والسجود صلى قاعد ابالا يماء وان تعسر القعود اوما مستلقيا اه على جنبه والاولان ويجعل تحت راسه وسادة ليصير وجهه الى القبلة لا السمآء وينبغى نصب ركبتيه ان قدر حتى لا يمد هما الى القبلة وان تعذر الا يماء اخرت عنه مادام يفهم الخطاب . (نور الا يضاح ملخصاً ص ١٠٠ ا باب صلوة المريض وص ١٠٥)

پھر پانچ نمازتک یمی حالت رہی آورا جا ہوجاوے تو قضا پڑھنا واجب ہے اورا گرای حالت میں انتقال ہوجاوے تو قضا ضروری نہیں اور فدید کی وصیت بھی واجب نہیں ، فقاوی عالمگیری میں ہے۔ و ان مسات من ذلک السموض لا شنبی علیه و لا یلزمه فدید ، کذا فی المحیط رج اص ۱۳۷ الباب الرابع عشو فی صلاق المویض)

اگریا نج نمازے زیادہ یمی حالت رہے تو قضائیں ہے، معاف ہے، ای طرح آگریا نج نماز کے وقت ہے زائد مجنون یا ہے، وش رہے تب بھی ان اوقات کی نمازوں کی قضا اور فدین یں وہ معاف ہیں و من جن او اغمی علیم حسس صلوات قضی ولو اکثر لا ۔ (نور الایضاح ص ۵۰ او ص ۲۰ ا باب صلوة الممریض) فقط و الله اعلم بالصواب .

# نوافل وسنن

ظہر کی جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے سنت کی دور کعت پرسلام پھیردیا تو بعد میں کتنی رکعت سنت ادا کرنا جائے :

(سوال ۱ ۳۰۱)ظہر سے قبل کی جارر کعت سنت پڑھناشروع کی ظہر کی جماعت کھڑی ہوجانے کی وجہ سے دور کعت پر سلام پھیر دیا اور جماعت میں شامل ہوگیا۔ بعد میں دور کعت پڑھنا کافی ہے یا جار رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ بینوا توجروا۔

(السجواب) صورت مسئوله مين چار ركعت سنت مؤكده او اكرنا ضرورى بودركعت كافى نهين راس كئے كه بيچار ركعت بيك سلام مسئون بدور مختار مين به وكداً (اربع قبل الظهر) اربع قبل الجمعة واربع (بعدها بتسليمة) فلو بتسليمتن لم تنب عن السنة (درمختار مع الشامى ج اص ١٣٠ باب الوتر والنوافل مطلب فى السنن والنوافل) فقط و الله اعلم بالصواب

ظہر کی سنتیں شروع کی اور جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا کرے:

(سسوال ۳۰۱) ایک آ دی نے ظہر کی سنت کے لئے نیت باندھی اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگئی تو دورکعت پر ہی سلام پھیر دیا۔ اب جماعت کے بعد صرف دورکعت پڑھنا کافی ہے یا پوری چار رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ نیز ایسی صورت حال میں دورکعت پرسلام پھیر دینا بہتر ہے یا چار رکعت پوری کرلینا چاہئے؟ بینوا تو جروا۔

(السجواب) صورت مسئوله من بعد من باركعت سنت مؤكده پرهناضرورى بدوركعت كافى نهيل اور ذكوره صورت من دوركعت كافى نهيل اور ذكوره صورت من دوركعت برسلام كيم رخى كي ضرورت نتي باركعت بورى كريت تواجها بوتا اوريمي رائح قول ب، اگر چدووركعت برسلام كيم رناجى درست بدور فقار من (والشارع في نفل لا يقطع مطلقاً) ويتمه ركعتين (وكذا سنة الظهرو) سنة (الجمعة اذا اقيمت او خطب الا مام) يتمها اربعاً (على) القول (السواجع) لا نها صلواة واحدة وليس القطع للاكمال بل للأبطال خلافاً لما رجحه الكمال (درمختار مع الشامى ج اص ۲۱۸ باب ادراك الجماعة)

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی کفایت لله صاحب نور الله مرقدهٔ تحریر فرماتے ہیں:۔

(سوال )متعلق سنن ظهر (۵۲۴)

(السجواب) ظهری سنتی جوفرض شروع ہونے سے پہلے پڑھ دہاتھا اگر درمیان میں فرض شروع ہوجا کیں توسنتیں پوری کر کے سلام پھیر کرفرض میں شریک ہوجائے اور پھر پوری کرکے سلام پھیر کرفرض میں شریک ہوجائے اور پھر چاروں کو سلام پھیر کرفرض میں شریک ہوجائے اور پھر چاروں رکعتیں فرض کے بعدادا کر بے توبیعی جائز ہے۔ پہلی صورت بہتر ہے (مولانامفتی) کفایت اللہ کان اللہ لئد و ملی ۔ (کفایت المفتی جسام ۲۷۱)

بہتی تمریس ہے۔مسئلہ:فراور جمعہ کی سنت ہو کدہ اگر شروع کر چکا ہوا ورفرض ہونے لگے تو راجح یہ ہے کہاس کو پوری کرے۔( بہشتی شمرص ۱۳۴۸ حصہ اول ) فقط واللہ اعلم بالصواب

### شبیند یعنی ایک رات میں قرآن ختم کرنا کیساہے :

(سے وال ۳۰۲)بعد سلام منون اینکہ ہم نوجوانان نندر بارشبینہ کرناچاہتے ہیں اس کی ترکیب کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک ایک رات میں ختم کیا جائے یا تمین راتوں میں؟ اور کتنی رکعتوں میں ختم کیا جائے؟ ہیں رکعتوں میں یااس سے زاکدرکعتوں میں؟ بینواتو جروا۔

(السجواب) ال زماندين شيخ موجكرابت اورمفاسد عفالى بيل جايك فرابي توبيك كفل يا جماعت بيل قرآن پرهاجاتا ب عالاتك فل باجماعت (اگردو تين مقتريول سے زائد بول تو) مروه تح يى ب عالاس ابرارين ب واحدا و اثنان بواحد فلا يكوه و في الثلاثة اختلاف و في الا ربعة يكره اتفاقاً (مجالس الابرار ص ۱۳۹ مجلس نمبر ۱۹ (هكذا في الدر المختار و يكره اتفاقاً (مجالس الابرار ص ۱۳۹ مجلس نمبر ۱۹ (هكذا في الدر المختار و دالمحتار ج ا ص ۱۱ ۵ باب الوترو النوافل مطلب في كراهية الاقتداء في النفل على بيل التداعي الخ و ج ا ص ۲۱ م ۲۲ باب الامامة) (كبيري ص ۱۳۹ فصل في النوافل).

البنة تراوح مین درست ہے بشرطی قرآن صاف اور صحت کے ساتھ پڑھا جاوے اور شہرت مقصود نہ ہو اور مقدی ست نہ ہوں (۱) اگر کچھ بیٹھے رہیں اور ہاتیں کرتے رہیں اور کھانے پینے کے انتظام میں گئے رہیں اور نتیجۂ ان کی تراوح بھی فوت ہوجائے تو جائز نہ ہوگا اس زمانے میں ایسے حفاظ کہاں ہیں؟ جو پوراقر آن صاف اور صحت کے ساتھ ایک رات میں فتم کریں بعد مصون تعلمون کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گالہذا اس فتم کے حفاظ کا تین روز سے کم میں قرآن فتم کرنا کراہت سے خالی ہیں۔

# صلوٰة التبيح كاطريقه،إى كى فضيلت اوراس كے متعلق مسائل!!:

(سوال ۳۰۳)(۱)صلوٰۃ التیج کی کیافضیات ہے؟(۲)الف،اس نماز کے پڑھنے کا کیاطریقہ ہے؟ )اس نماز کا کوئی وقت معین ہے یانہیں؟(ج)اس کی تبیج کس طرح گئی نبائیں؟(د)اگر کسی جگہ بیج پڑھنا بھول جائے یا کمی ہوجائے تواس کی قضا کس طرح کی جائے؟مفصل تحریر فرمائیں۔ بینواتو جروا۔

(المبحواب) حضورا کرم سلی الله علیه وآله وصحبه وسلم نے بینمازا پے محترم چیاصا حب حضرت عبال کوسکھائی اور فرمایا که آب اس کو پڑھو گے تو الله تعالی اپ کے اسکے ، پچھلے ، قدیم جدید نئے پرانے ، دانسته نا دانسته ، چھوٹے بڑے ، خفیہ علانیسب گناہ معاف کروے گا۔ (مشکلوة شریف) (۲) اس فضیلت کے پیش نظر عمر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ تو بینماز

<sup>(</sup>١) ويكره للمقتدى ان يقعد في التراويح فاذا أراد الا مام ان يركع يقوم وكذا اذا غلبة النوم يكره ان يصلى مع القوم الخ فتاوى عالمگيرى ، فصل في التراويح ج. اص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن مطلب يا عباس يا عماه الا اعطيك لا امخك الا أخبرك الا افعل بك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله و أخره قديمه و جديده خطام وعمده صغيره و كيبره سرة وعلانية الخ صلوة الستبيح ص ١١)

يزهني حاسنانه

(۲) (الف) أن نماز كے يڑھنے كے دوطريقے احاديث سے ثابت ہيں۔ (پہلاطريقند) ويا ركعت كى نيت كى جائے اورائحمدوسورة كے بعدركوع سے پہلے پندرومرتبديكلمات سبحان الله والحمد الله و لا الله الا الله 10 الله اكبر ، يراهيس اوربعض روايت كے موافق و لا حول و لا قوة الا با الله العلى العظيم بجمي ملاليرا عاجة \_ بجرركوع میں رکوع کی سبیج کے بعدو ہی کلمات دیں۔ امر تبہ ، پھر رکوع ہے اٹھ کر قومہ میں دیں مرتبہ پھر سجدہ میں تجدہ کی سبیج کے بعد دى مرتبه پھر تجدہ سے اٹھ كرجلسه ميں دى ١٠مرتبه پھر دوسرے تجدہ ميں تجدہ كى تبيج كے بعدوى ١ مرتبه پھر دوسرے تجدہ ے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور دس مرتبہ پڑھیں ۔اس طرح ہر رکعت بیں چھتر ۵ کے بیچ ہوئیں ای طرح باقی رکعتوں میں پڑھیں پہلےاوردوسرے قعدہ میں التحیات ہے پہلے ہیں پڑھی جائے اس طرح کلی تسبیحات تین سوہ ۳۰۰ ہوجائے گی۔ ( دوسراطریقه ) بیہ کرپہلی رکعت میں ثناء (سبحسانک السلّھ النح ) پڑھنے کے بعد قراءت سے پہلے پندرہ مرتبہ بیکلمات پڑھے۔ پھر قراءت کے بعدرکوع سے پہلے دی ۱۰مرتبہ۔ پھررکوع میں (رکوع کی شیج کے بعد) ۱۰ دس مرتبہ پھررکوع سے اٹھ کر ( قومہ ) میں دس مرتبہ پھر بحدہ میں ( تجدہ کی سبیج کے بعد ) دس ۱۰ مرتبہ پڑھے اس دوسری ترتیب میں دوسرے مجدہ کے بعد سیج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،اس طرح ایک رکعت میں پچھتر ۵2 سیج کا عدد پوراہوجائے گا۔اور جب دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوتو پہلے پندرہ ۱۵مرتبہ پہنچے پڑھے پھرقر اُت کے بعدرکوع ے پہلے دی مرتبدای طرح چارر گعتیں پوری کرے۔ان دونول طریقوں میں سے پہلاطریقہازروئے سندزیادہ قوی ہے۔مگر دونوں طریقے سیجے اور قابل عمل ہیں جوطریقہ آسان معلوم ہوااس کواختیار کیا جائے ۔اور پیجھی مناسب ہے کہ بھی اس طریقہ ہے اور بھی اس طریقہ ہے پڑھا جائے کیونکہ دونوں صورتیں روایات حدیث اور تعامل سلف ہے منقول وماثؤر بیںاوراس صلوٰ ۃ السینے میں قراءت فاتحہ کے بعدا ختیار ہے کہ جوسورت بھی جا ہے پڑھے بعض روایات 

(ب)اس نماز کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔اوقات مکروہہ کے علاوہ باتی دن رات کے تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے۔البتہ زوال کے بعد پڑھنازیادہ بہتر ہے۔ پھردن میں کسی وقت پھررات میں۔(شسامسی ج اص ۱۹۳۲) (۲) (فضائل ذکو)

<sup>(</sup>۱) وهي اربع بتسليمة او تسلمتين يقول فيها تلثما فة مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر وفي رواية ولا حول ولا قوة الا بالله يقول ذلك في كل ركعة خمسة وسبعين مرة فبعد الثناء خمسة عشر ثم بعد القرأة وفي ركوعه و الرفع منه وكل من السجدتين في المجلسة بينهما عشراً عشراً بعد تسبيح الركوع والسجود وهذه الكفيه هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مبارك احد اصحاب أبي حيفه الرواية الثانية ان يقتصر في القيام على خصسة عشر مرة بعد القرأة والبعشوة الباقية با تي بها بعد من الرفع من السجدة الثانية واقتصر عليها في الهاوى القدسي والحلية والبحر وحديث الشهر لكن قبال في شرح المنية ان الصفة التي ذكر ها ابن مبارك هي التي ذكر ها في مختصر البحر وهي موافقة لمذ هنا لعدم الاحتياج فيها الى جلسة الاستواحة أذهى مكروم عندنا باب الوترو النوافل مطلب في صلاة التسبيح)

(ج)ان سبیحوں کوزبان ہے ہرگز نہ گئے۔ زبان ہے گئنے ہے ٹمازٹوٹ جائے گی۔انگلیوں کو ہند کرکے گننااور بہتے ہاتھ میں رکھ کرگننا جائز ہے مع الکراہت۔ بہتریہ ہے کہانگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر ہیں و یسی ہی رہیں اور ہر ہر بہتے پرایک ایک انگلی کواس جگہ دبا تارہے (فضائل ذکر،غلیة الاوطار،شامی)(۱)

(د)اگر کی جگہ تیج پڑھنا بھول جائے یا مقررہ عدد ہے کم پڑھے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کرے۔البتداس تیج کی قضارکوع ہے اٹھ کرقومہ میں اور دو بحدول کے درمیان جلسہ میں نہ کرے کہ چھوٹارکن میں ہے۔ان کے بعد جورکن ہے اس میں چھوٹی ہوئی تیج بھی پڑھ لے۔مثلاً رکوع میں بھول گیاتو پہلے بحدہ میں پڑھ لے ای طرح پہلے بحدہ کی دوسرے بحدہ کی دوسری رکعت میں قیام کی تیج کے ساتھ پڑھ لے اوراگررہ جائے تو آخری قعدہ میں التحیات ہے پہلے پڑھ لے (۱) (فیضائل ذکو ، نبجات المسلمین ، غاید الا و طار) بخوش کہ تیج ہے ای تعداد (تمین سو، میں اور دوسرے بوری چاہے اور قصدازیادہ نہ کرنا چاہئے ورنہ بعض علاء کی قول کے موافق مین کی تو خاص تو اب ہو وہ فوت ہو جاتا ہے اور اگر سہوا بلا قصد زیادہ پڑھی گئی تو کوئی مضا نقہ بین ۔ (نبجات السلمین ) اگر صلو قالت میں کوئی سو ہو جاتا ہے اور اگر سہوٹی ساتھ کی تیج نہ پڑھی جائے اس لئے کہ اس نماز کی السلمین ) اگر صلو قالت میں ہو وہ بات تو بحدہ سہو میں طرح قالت ہو گئی تو کوئی میں اور تعدول میں بوری ہو چکیں (ترنہ کی ،شامی ) ہاں اگر اس تعداد میں کی رہی ہوتو تعدہ سہو میں پڑھ لے ۔ (فضائل ذکر ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تسبیح میں کمی ہوگئ تو سجدہ سہوے تلافی ہوگی یانہیں:

(سے وال ۴۰۴) صلوٰ قالتین پوری پڑھ لینے کی بعد معلوم ہوا کہ تبیجات تین سوے کم پڑھی گئی ہیں تو کیا سجدہ سہو
کرنے سے تلافی ہوجائے گی؟اگراس سے تلافی نہ ہوتو تلافی کی صورت کیا ہے؟ بینواتو جروا۔
(الحواب) اگر نماز پوری کرنے کے بعدیاد آیا کہ تبیجات کم پڑھی گئی ہیں تواس کی وجہ سے اس پر سجدہ سہولاز منہیں آتا
کے ونکہ سجدہ سہوترک واجب پر مرتب ہوتا ہے۔اور تبیجات واجب نہیں۔اس صورت میں بینماز مطلق نفل ہوگئی۔صلوۃ الشبع کا تواب حاصل نہ ہوگا۔ (نجات المسلمین از حضرت مفتی محرشفیع صاحب دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔(۳)

# تحية المسجد كاكياحكم ب

(سے وال ۳۰۵) جس مجدیں ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں اس میں باربارآ مدورفت میں پنجوقتہ نماز کے وقت اولاً تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ نماز (جماعت) ہونے کوتقر یباسات منٹ دیر ہوتوسنن سے قبل اسے پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

 <sup>(1)</sup> وفي القنية لا يعد التسبيحات بالاصابع ان قدر ان يحفظ بالقلب والا يغمز الاصابع.
 (٢) قال الملاعلي في شرح المشكاة مفهومه أنه ان سبها ونقص عدد امن محل معين ياتي به في محل آخر تكملة للعدد

<sup>(</sup>٢) قال الملاعلى في شرح المشكاة مفهومه أنه ان سبها ونقص عدد امن محل معين ياتي به في محل آخر تكملة للعدد المطلوب اه قلت واستفيدا نه ليس له الرجوع الى المحل الذى سها فيه وهو ظاهر وينبغى كما قال بعض الشافعية يأتى بما ترك فيسما يليه ان كان غير قصير فتسبيح الاعتدال يأتي به في السجود اما تسبيح الركوع فتياتي به في السجود ايضاً لا في الاعتدال لا نه قصير قلت وكذا تسبيح السجدة الاولى يأتي به في الثاتية لا في الجلسة لأن تطويلها غير مشروع عند ناعلى ما مر في الوجبات . ايضا.

(البحواب) وفت مکروہ نہ ہوتو پڑھی جاسکتی ہے، جماعت شروع ہونے سے پہلے فراغت ہوسکتی ہےتو پڑھے در نہ ترک کر دے ،مسجد میں بار بار جانے والے کے لئے ایک مرتبہ دورگعت تحیۃ المسجد پڑھ لینا کافی ہے،ہر مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔(۱) فقط والٹداعلم بالصواب۔

# تحية الوضوير مضے يبل بينھنا كيسا :

(مسوال ٣٠٦) بعض نمازی مجدمین آکر پہلے بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو کرنماز تحیۃ الوضوء وغیرہ پڑ کھتے ہیں تو کیا اولاً بیٹھنامسنون ہے؟

سوال ٢٠٠٧) مجدمحلّه مين نماز فجر پڙھاور دوسري مجد مين قرآن گانفير سننے کے لئے جائے اور وہاں اشراق 'ھے تو اشراق کا ثواب ملے گایانہیں؟ یا جہاں نماز پڑھی ہو وہاں نماز اشراق پڑھناضروری ہے؟ اگر محد میں سے گھر لرم پانی سے وضو کے لئے جائے اور گھر میں نماز اشراق اداکر ہے تو ثواب ملے گا؟ بینوا تو جروا۔

لجواب) ان دونو ن صورتول مین نمازاشراق کا تواب ملے گا که اشراق تک ذکر الله مین مشخول رہے۔ مرقاة شرق شکو قلین ہے:۔ ای است صرفی مکانه و مسجده الذی صلی فیه فلاینا فیه القیام لطواف او لطلب علم او جلس و عظ فی المسجد بل لو رجع الی بیته و استمر علی الذکر حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین. خی اشراق تک ذکر الله مین مشخول ره کرنماز اشراق پڑھنے والا تواب کا حق دار ہے چاہو ہیں بیشار ہے۔ یا گر مجد نما شراق تک ذکر الله مین مشخول ره کرنماز اشراق پڑھنے والا تواب کا حق دار ہے چاہو ہیں بیشار ہے۔ یا گر مجد زام میں ہوجائے بلکه اگر اپنا جاس کی صافقہ درس یا مجلس وعظ میں شریک ہوجائے بلکه اگر اپنا جا اس کا تو واب کا جس کو اس تواب کا سے در سرف او سے در سرف او سے در سرف اور پھر نوافل اشراق پڑھ لے تب بھی اس تواب کا سے سے تو جانب مطبوعه مطبع سے مدادیه ملتان (۲) فقط والله الله علم بالصواب۔

# تهجد بإجماعت كاحكم

(سوال ۳۰۸) نماز تبجد باجماعت پڑھے یا تنہا۔ بحوالہ کتب جواب تحریفر مائیں۔ (الجواب) نماز تبجد علیحد و (تنہا تنہا بلاجماعت) اداکرے باجماعت اداکر نامکروہ ہے، اگر بھی کبھار دو تین آ دی

<sup>(</sup>۱) ان اصحابه ایکرهو نها فی الا وقات المکروهة تقدیما لعموم الخاطر علی عموم المبیح .... قوله و تکفیه لکل یوم مرقای اذا تکرر دخوله لعذر شامی ، پاپ الوتر و النوافل مطلب فی تحیة المسجد ج ۱ ص ۲۳۹, ۲۳۵. (۲) حواله آگے بعنوان ، نمازاشراق کے لئے عین مکان شرط ہے؟ کے تحت آ رہا ہے ،

جوبغیر بلائے اور بلاکسی اہتمام کے جمع ہوں وہ جماعت ہے پڑھ لیں تو مکر وہ نہیں ،امام کے سواد وآ دمی ہوں تو بالا تفاق مکر وہ نہیں ، تین ہوں تو اختلاف ہے، جارہوں تو بالا تفاق مکر وہ ہے۔

یکره دلک علی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة بواحد (درمختار) (قوله علی سبیل التداعی) هوان ید عو بعضهم بعضاً کما فی المغرب و فسره الوافی بالکثرة و هو لا زم معناه (قوله اربعة بواحد) اما اقتداء واحد بواحداوا ثنین بواحد فلا یکره و ثلاثة بواحد فیه خلاف بحرعن الکافی (باب الوتر و النوافل مطلب فی کراهة الا قتداء فی النفل علی سبیل التداری الخ شامی ج اص ۲۱۳)

اور مجموعه فتأوى سعد بيدمين ہے:۔

(السجبواب) جماعت درنماز تہجد بنداعی مکروہ است و بغیر تدائی کہ اتفاقاً یک دوکس یاسی کس اقتدی مہجد نمایند مکروہ نیست الند ائی بان یقندی اربعۃ بواجد کما فی الدرو کذافی الدرالحقار۔فاضل جلی درجاشیہ شرح وقایدی آرد السجسماعة فسی التھ جسد اللذی هی نافلة بدعة قطعاً یعنی لوگوں کو بلاکر تہجد کی نماز میں جماعت کرنامکروہ ہے۔اور بلا تدائی یعنی بلاوے کے بغیرا یک دوآ دمی یا تین آ دمی اتفاقاً تہجد پڑھنے والے کی اقتدا کریں تو مکردہ نہیں فاضل جلی حاشیہ شرح وقابیہ میں تحریفر ماتے ہیں کہ نماز تہجد با جماعت قطعاً بدعت ہے (مجموعہ فراوی سعدیہ سے سے است اللہ میں اللہ ما

اور حصرت امام ربانی مجد والف ثانی رحمه الله فرماتے ہیں:

''افسوس ہزارافسوس!! بعضاز بدعتها کودرسلاسل دیگراصلاً موجود نیست دریں طریقہ علیہ احداث نمودہ اندو مناز ہجا ہے۔ اندائی ہوائی ہو

(سوال) تاونل کوباجماعت اداکرنااور بالحضوص رمضان میں تبجداوراوا بین کوجماعت سے پڑھناجائز ہے یائہیں؟ (الحبواب) جماعت نوافل کی سوائے ان مواقع کے کہ حدیث سے ثابت ہیں مکروہ تحریمہ ہے فقہ میں لکھا ہے اگر تداعی جواور مراد تداعی سے جارآ دی مقتدی کا ہونا ہے۔ پس جماعت صلوٰۃ کسوف، تراوت کی استیقاء کی درست اور باتی سب مکروہ ہے۔ کذافی کتب الفقہ ۔ ( فتای رشید بیجلداول ص ۲۷)

#### دوسرافتو کی

مسٹلڈبعض قصبات میں رواج ہے کہ رمضان شریف میں بعض حفاظ نماز تہجد میں باہم قرآن شریف سنتے سناتے بیں اور دو جارآ دمی اور بھی جماعت میں شریک ہوجاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جا کر جگاتے ہیں اور کسی روز بے اطلاع سب مجدمیں جمع ہوجاتے ہیں ،سویہ جماعت درست ہے پانہیں؟

(السجواب) نوافل کی جماعت تبجد ہویا غیر تبجد سوائے تراوی کو کسوف واستنقاء کے اگر چار مقتدی ہوں تو حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہوئی ہوں خواہ بطلب آویں اور تین میں خلاف ہاور دومیں کراہت نہیں۔ کذافی کتب افقہ ۔واللہ تعالی اعلم (جلد دوم ص ۵۵)

## تہجد کی دورکعت ادا کرنے میں اذان ہوجائے:

(سوال ۹ س) مجھے تبجد کاشوق ہے۔ ایک دن تبجد کی دورکعت کی نیت کی ای اثناء میں اذان ہوئی میں نے دورکعت پوری کی تحقیق کرنے پر پینة چلا کہ اذان برونت ہوئی ہے اور دورکعت جو پڑھی گئی ہے وہ صبح صادق کے بعدادا ہوئی ہے اب سنت فجر پڑھی جائے یانہیں؟ اس سوچ میں جماعت کھڑی ہوگئی اور سنت پڑھے بغیر جماعت میں شامل ہوگیا تو اب کیا کروں سنت فجر کی قضائے یانہیں؟

(الجواب) صورت مسئوله میں جب یقین بے کہ دورکعت مسئولہ کی ادالی گئی ہے تو یہ دورکعت سنت فجر کے قائم مقام ہوگئی یعنی سنت فجر پڑھنے کی ضرورت نہیں (مسیسه ص ۹۸ کبیسوی ص ۳۸۵ شامی جا ص ۳۸۸)(۱) وفقط و الله اعلم بالصواب.

نفل نمازگھر میں پڑھناافضل ہے یاحرم شریف میں یامسجد نبوی میں:

(سوال ۱۰ س) نوافل گريس پر هناافضل به ياحرم شريف يس يام بدنيوى بيس؟ حاجى ففل كهال پر سفى؟ بينواتو جروار (النجواب) گريس نماز پر هناافضل ب كرحاجى كے بيت الله اور مجدنيوى بين ففل پر هناافضل ب كدان كويد موقع ميسر نه هوگار "مرقاة شرح مشكلوة" بيس به والسط اهران الكعبة والروصة الشريفة تستئنيان للغر باء لعدم حصو لهما في مواضع آخر فتعتنم الصلوة فيهما قيا ساً على ما قاله ائمتنا ان الطواف للغرباء افضل من الصلوة النافلة. و الله تعالى اعلم.

یعنی۔ مہد میں نوافل پڑھنے کے مقابلہ میں گھر میں نوافل پڑھنا افضل ہے۔ لیکن باہر والوں کے لئے (حاجیوں کے لئے) مکہ مکر مداور روضۂ شریفہ اس ہے متنیٰ ہیں کیونکہ اور جگہ ان کو بیچرم میسر نہیں آ کتے ۔ پس ان غریب الوطنوں کو چاہئے کہ ان مقدس حرمیوں میں نماز اوا کرنے کو غنیمت مجھیں۔ بیا ہیے ہی ہے کہ حضرات ائمہ مجتبدین کا ارشاد ہے کہ باہر والوں کے لئے جو مکہ مکر مدمیں پردیسی ہیں۔ خانہ کعبہ کا نفلی طواف نفلی نماز ہے افضل ہے (مرقاۃ شرح مشکوۃ طبع ملتان جساس ۱۸۶) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

 <sup>(</sup>١) قوله وسنة ولو سنة فجر حتى لو تهجد بركعتين ثم تبين انها بعد الفجر نا ثبا عن السنة باب شروط الصلاة)

## عشاء سے پہلے جارر کعت سنت مؤ کدہ ہے یا غیرمؤ کدہ:

(سوال ۱۱۱)عشاءے پہلے جاررکعت سنت کا جُوت حدیث ہے ہا ہے؟

(المسجواب) نمازعشاء في بلغ عار ركعت سنت غيره وكده مستحب في مدين وتعامل سلف صالحين سنابت عابت المسجواب) نمازعشاء في بلغ عار ركعت سنت غيره وكده مستحب بالمسلخ بين المرحق من مظاهر حق من بين ب اور فرمايا آنخضرت المنظم في كه جوكوكي نمازعشاء سه بيلغ عار ركعت برسط كوياس في جديره من المرات اورجوكوكي بعدعشاء جار ركعت برسط كوياس في جار ركعت شب قدر مي برسمي والمسعيد بن منصور وفي سنة ع ح وبرهان مشرح مواهب الوحمان ومظاهر حق صالح الماسية)

وندب اربع قبل العشاء لماروي عن عائشة رضى الله عنها انه عليه السلام كان يصلى قبل العشاء اربعاً ثم يصلي بعدها اربعاً ثم يضطجع (مراقى الفلاح فصل في بيان النوافل ص٥٥)

وعن عائشة انه عليه الصلواة والسلام كان يصلى قبل العشاء اربعاً ثم يصلى بعدها اربعاً ثم يضطجع (الا ختيار شرح الختارباب الوتروا لنوافل ص ٢٦ ج ١) واما الا ربع قبل العشاء فليسبت بسنة لعدم المواظية فكانت مستحبة الخ (عيني شرح كنز باب الوترو النوافل ص ٢٥ ج ١) وبرواية بعدتماز مغرب بست ركعت آمده و بيش ازعشاء چبار ركعت مستحب است (مالا بدمنه ٢٩٠) فقط والتداعم بالصواب \_

## نمازتهجر كالفيح وقت:

(سوال ۲ ا ۳) تجدى نماز كاليح وتت كون سا ٢٠

(الحبواب) تبجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے جسادق تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے حال میں روایت موجود ہے کہ حضرت اقدی کی نماز تبجد ابتدائی شب میں بھی ،نصف شب میں بھی اور آخری شب میں بھی پڑھی ہے گر آخر زندگی میں زیادہ تر آخری شب میں پڑھی اورات کا حصہ جتنا بھی مؤخر ہوتا جاتا ہے آئی ہی جھی پڑھی ہے گر آخر زندگی میں زیادہ تر آخر (رات کا آخری چھٹا حصہ) تنام حصوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوتی ہیں اور سدس آخر (رات کا آخری چھٹا حصہ) تنام حصوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ جہد (لفظ) ترک ہجود یعنی ترک نوم سے مشتق ہے۔ یعنی سونے کے اوقات! اور عشاء کے بعد تمام اوقات

تہجد کے ہی اوقات ہیں! ( مکتوبات شیخ الاسلام نمبر 22ص ٢٠٢)

## فرض نماز ذمه باقی رکھ کرنوافل میں مشغول ہونا:

(سوال ۱۳ ۳) اگر کسی کے ذمہ فرض نماز چند سال کی ادا کرنا ہاتی ہواور و چنص فرض نماز ادانہ کرتا ہو بلکہ نوافل پڑھتا ہو تواس کوفل نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

(السبحسواب) فرائض ما ندائسل (جرئیاز) کے ہیں اور نوافل مثل شاخوں کے جس طرح شاخیں بدون اصل (جرٹ) کے قائم نہیں رہ سکتیں ، نوافل بھی بلافرائض کے بے سہارا اور بے حقیقت ہیں اور جس طرح شاخوں سے جرٹ کو رفق حاصل ہوتی ہے نوافل بھی فرائض کے ساتھ نور کے درجہ میں ہیں۔ چنانچے حدیث قدی میں ہے۔ومسا تعقوب الی مما افترضت علیہ و مایز ال عبدی یتقرب الی بالنو افل حتہ ۱۔

النے (یعنی) اور میرابندہ میری پہندیدہ چیزوں (عملوں) میں سے کسی بھی چیز (عمل) کے ذریعہ بھے سے اس قدر قریب مہیں ہوتا جس و میں نے اس پر فرض کی ہیں اور میر ابندہ او افل کے ذریعہ میر اقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مجھے مجبوب ہوجا تا ہے اور جب وہ میرامحبوب بن جاتا ہوتہ میں اور جب وہ میرامحبوب بن جاتا ہوتہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آئھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دھی گھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ پلٹا ہے اگر وہ مجھے سوال کر سے تو میں اس کا سول پورا کر دوں اور جو مانگے اسے دے دوں اور اگر مجھے پناہ طلب کر سے تو اسے و بلیات سے ) پناہ دے دوں۔ ربخاری شریف)

اگرفرائض کی می ہوگی اوران میں پھے قصور ہوگا تو نوافل کے ذریعہ پوری کی جائے گی۔جیسا کہ حدیث میں ہے فان انتقص من فریضة شینی قال الرب تبارک و تعالیٰ انظر و اهل لعبدی من تطوع فیکمل بھا ما انتقص من الفریضة ثم یکون سائر عملة کذلک (لینی) اگر کی بندہ کے فریضہ نماز میں کی ہوئی تو اللہ جارک و تعالیٰ فرما میں گے دیکھو! میرے بندہ کے پاس اوافل بھی ہیں؟ اگر ہوں گے وان کے ذریعہ فرض نمازوں کی کی جاری کردی جا میں گی۔ پھراس کے بعد باتی اعمال روزہ، زکو ہو فیرہ کا بھی ای طریقہ پر حماب ہوگا یعنی فرضوں کی کی اور خامی تفی چیزوں سے پوری کی جائے گی (مشکوہ) ہیر حال سب سے زیادہ جی تعالیٰ کا قرب اور زد کی بندہ کوفرائض کے دریعہ ماس ہوتی ہے، نوافل دوسر سے درجہ میں ہیں اور فرائض کے ساتھ مفید ہوں گے، بلافرائض کے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت امام ربانی مجد دالف شائی فرماتے ہیں:۔

نوافل رادر حب فرائض نیج اعتبار نیست ادائے فرضے از فرائض دروقتے از اوقات بہاز ادائے نوافل ہزار سالہ است آگر چہ بدیت خالص اداشود، ہر نفلیکہ باشد از صلوٰ ہ وصوم وَفکر و ذکر وامثال اینبا النے یعنی ۔ ووعمل جس سے بارگاہ النبی میں قرب حاصل ہوتا ہے فرض ہیں یانفل ، فرضوں کے مقابلہ میں نفلوں کا پھھاعتبار نہیں ایک فرض کا اداکرنا ہزار سالہ نفلوں کا پھھاعتبار نہیں ایک فرض کا اداکرنا ہزار سالہ نفلوں نے اگر چہ وہ ہزار سالہ نفل خالص نیت سے اداکئے جا کمیں خواہ نوافل از متم روزہ و ذکر وفکر وغیرہ ہوں۔

حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تمام شب جا گے اور صبح کی نماز یا ہماعت چھوٹ جائے اس سے بہتر ہے کہ تمام شب سوئے اور فجر کی نماز یا جماعت اداکرے۔

ز کو ق کی نیت ہے ایک دانگ (۱ رتی ) کا دینا بہتر ہے اس سونے کے پہاڑے جوبطریق صدقہ نافلہ دیا گیا ہے۔ ( مکتوبات امام ربانی جاص ۳۹) حضرت امام ربانی مزید فرماتے ہیں ۔

درادائے فرض اہتمام تمام باید نمودہ ودرحل وحرمت احتیاط باید فرمود، وعبادات نافلہ درجب عبادات فرائض کیا کسمطروح فی المطریق اندواز اعتبار ساقط اندا گشرمردم این وقت درتر و تئے نوافل اندودرتخ یہ فرائض درایتان نوافل عبادات اہتمام دراندوفر ائض راخوار و ہے اعتبار شمر ندالخ \_ یعنی خاص کرادائے فرض اورحل وحرمت میں بڑی احتیاط بجالانی چاہئے اور عبادات فرائض کے مقابلہ میں عبادات نوافل ایسے ہیں جسے راستے کی گری پڑی چیز جس کی کوئی عظمت نہیں ہوتی (مگر) اس زمانہ میں اکثر لوگ نفلوں کوروائے دیتے ہیں اور فرائض کوخوار اور ہے اعتبار جانے

بیں۔( محتوبات جماص ۱۵۱)

البنداجس کے ذمہ فرض نمازوں کی قضا ہان کولازم ہے کہ اس کی ادائیگی کی فکر کریں اور نفلوں کے بجائے قضا نمازیں پڑھ لیا کریں کہ قیامت میں فرضوں کے بارے میں سوال ہوگا ہاں فرضوں کی کامل مکمل ادائیگی کرتے ہوئے جس قدر بھی نوافل ادائے جائیں بہتر ہوگا، جو لوگ فرض کے ساتھ نوافل پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہارگاہ میں نزدیک ہوجاتے ہیں اور ان کی طبائع واعضاء وجوارح ہاتھ، پاوگ، آئھ، کان وغیرہ نیکیوں سے مانوس ہوجاتے ہیں اور ان کی طبائع واعضاء وجوارح ہاتھ، پاوگ، آئھ، کان وغیرہ نیکیوں سے مانوس ہوجاتے ہیں اور گناہ کے کام چھوٹے چلے جاتے ہیں ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے نامہ واعمال میں فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی ذخیرہ ہے۔ جس طرح نوافل بلافر اکفن مقبول نہیں ای طرح فرائض میں سے بعض کا اداکر لینا کا فی شہیں ہے تاہ قبیلے میں ہوجاتے ہیں ہوگا ہے:۔

نمازاشراق کے لئے مین مکان شرط ہے:

(سوال ۱۳ ) مسجد محلی می نماز پڑھے اور تفییر قرآن کی ساء یہ کی غرض ہے دوسری مسجد میں جائے اور وہاں نماز اشراق پڑھنا خروق اب ملے گایا نہیں؟ کیا فرض نماز پڑھ کرائی جگد پراشراق پڑھنا ضروری ہے؟ اگر مسجد ہے مکان پڑھنا کے لئے یا گرم پانی ہے وضو کرنے کے لئے جائے اور مکان ہی میں اشراق ادا کرے تو ابر و تواب کون دار ہے انہیں؟

(السجواب) نمازاشراق کی پوری نصیات اور کمل ثواب کاوہ خص مستحق ہے جونماز فجر مجد میں باجماعت اداکرے یا بوجہ معذوری گھر میں پڑھے اورای جگہ بیٹھار ہے اور ذکر الہی میں مشغول رہے پھر وقت مکروہ نکل جانے کے بعد دو ۲ رکعت باچار رکعت صلو قاضی اداکرے۔ اور وہ خض جونفیر قرآن سننے کے لئے دوسری مسجد میں جائے اور وقت ہوئے پراشراق کی نماز پڑھ لے وہ بھی اشراق کی نصیات پائے گا مگر نسبۂ کم ۔ اس طرح وہ خض بھی جوطبعی عذر (استنجایا وضو کی ضرورت) کی وجہ سے گھر جانے پر مجبور ہوا ہے اور حاجت سے فراغت پاکر دنیوی کام میں مشغول ہوئے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ بھی اشراق کے تواب سے محروم نہ ہوگا۔ اور اس آمدور فت کو مجد میں تھر سے رہنے کا درجہ دیا جائے گا۔ اور جس طرح معتلف کے لئے بھی منافی نہ ہونا جس طرح معتلف کے لئے بھی منافی نہ ہونا

-==

رقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعديذكر الله) ال استمر في مكانه ومسجده الذي صلى فيه فلا ينا فيه القيام لطواف او لطلب علم او مجلس وعظ في المسجد بل وكذا لورجع الى بيته واستمر على الذكر (حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين) (مرقاة باب الذكر بعد الصلوة مطبوعه ملتاني ص ٢٣٣٦)

رقبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد) اى استمر (في مصلاه) من المسجد البيت مشتغلاً ببالـذكر او الفكر او مفيد اللعلم او مستفيداً اوطائفاً بالبيت (مرقاة ج ٣ ص ٢٠٣ باب صلونة الضحي الفصل الثاني ملتاني)

مخفی نماند کرقعود درجائے نمازشرط کردای اگر برخیز دو بجائے دیگر بنشید ایں اُواب برآن مرتب مگردد چنانچه ظاہر فحوای کلام است ساما اگر برخاستن دورجائے دیگر خستین برائے دفع ریاد حفظ حضور اوداز باب تھیل وقیم خواہد بودو حکم تکلم بخیر داردو بعض محققین گفته اند کہ اُواب ذکر وخلوت باقی است اماشاید کرآنچ اُواب مصابرت وجز الے مرابطت ست مخصوص بقعود درمعلا باشد (مشرح سف السعادة ص ۵۵۱) (اشعة اللمعات ص ۳۲۳ ج ا باب الذکر بعد الصلونة اللمعات ص ۵۵۳ ج ا)

ف: ۔ پھر بیٹے یادکرے اللہ کو لیعنی ہمیشہ ذکر میں دے نیج جگہ نمازا پی کے اور مجداً بی کے کہ جس میں نماز
پڑھی ہے ۔ پس نہیں منافی ہے اٹھنا واسطے طواف کے یا طلب علم کے یا مجلس وعظ کے محید میں اورای طرح اگر گھر
میں چلا جاوے اور ذکر کرتار ہے اس کا بھی یہی تو اب ہوگا۔ اور آفتاب نگلنے کے بعد پھر نماز پڑھے۔ یعنی بعد بلند ہونے
آفتاب کے ، بقدر نیزے کے نماز پڑھے کہ وقت کراہت کا جاتار ہے اوراس نماز کو اشراق کہتے ہیں الح ۔ (مطاهو حق
کتاب الصلو ق باب اللہ بحر بعد الصلو ق ج اص ۳۲۰)

دوسری جکہ ہے۔

ف : \_ جوفی بیشار ہے النے ملاعلی قاری کی شرح ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مراد رہے ہے کہ بہیشہ مشغول رہے ذکر وفکر میں اور نیک کا موں میں مثل سکھنے سکھا نے علم کے اور عظا اور نصیحت کے اور طواف کرنے بیت اللہ کے بعد فارغ ہونے کے نماز صبح ہے بہاں تک کہ پڑھے دور کعت سیجے کی خواہ مجد میں اور اس کے مابین سوائے کا ام نیک کے نہ کرے تو بخشے جاتے ہیں صغیرہ گناہ اور احتمال ہے کہ کیبرہ بھی بخشے جاویں ۔ انتھی ۔ لیس ان کی تقریبے سیمعلوم ہوتا ہے کہ بیا ہے اور مراد مشغول رہنا ذکر اللہ اور ای میں ہوتا ہے کہ مراوشی ہے نہ اور اس میں کے اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ مراوشی ہے نہ اور اس میں کے اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ مراوشی ہے نہ اور آئر ان کی ہے ۔ اور حدیثوں میں تھی سے احتمال اشراق اور چاشت ورنوں کا ہے ۔ اور طاہر حدیث ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹواب جب ہوتا ہے کہ نماز ہی کی جگہ بیشار ہے اور اگر خلوت میں جا کر مشغول عبادت میں جو بو ہے ۔ اور کلھا ہے علی اور ہی تا کہ اور پریشانی کا ہویار یا داہ یا و سے ، خلوت میں جاوت میں جا وہ ہو ہے ۔ اور کلھا ہے علی اے کہ اس وقت میں قبلہ درخ بیٹھے کو ہاتھ سے نہ دیو ہے ۔ اور اگر نیز در آ و سے دی کا سے ۔ اور اگر نیز در آ و سے درخ کر ہے ۔ اور اگر نیز در آ و سے درخ کر ہیں جا کر مشغول ہو تے ۔ اور اگھا ہے علی اس الصحی میں قبلہ درخ بیٹھے کو ہاتھ سے نہ دیو ہے ۔ اور اگر نیز در آ و سے درخ کر سے ۔ اور اگر نیز در آ و سے درخ کر سے دورا گر نیز در آ و سے درخ کر سے

سنت پڑھے بغیر فرض شروع کردے تو کیا حکم ہے:

(سوال ۱۵ ۳۱) فجر کے فرض شروع کرتے وقت یادآ گیا۔ کہ سنت نہیں پڑھی ہے۔ ایسی حالت میں فرض تو ڈکر سنت نماز پڑھے یانہیں؟

(الجواب) نہیں! سنت کے لئے فرض نہ توڑے۔ ولو ذکر فسی الفجرانہ لم یصل رکعتی الفجر لم یقطع. کیسی فرض نماز میں یادکیا کہ سنت پڑھی نہیں ہے تو سنت کے لئے فرض نہ توڑے (بحو الوائق ص ۴۸ ج۲ باب الوتوو النوافل) فقط و اللہ اعلم بالصواب .

## وتر کے بعد کی فعل کھڑ ہے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر:

(سوال ۲۱۲) وترك بعدى دوركعت نقل كوري و انقل المن كرواله كروال

البنة بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اگر کوئی تقبع سنت وتر کے بعد کی دور کعت گاہے گاہے اس نیت سے بیٹھ کر پڑھوں، تو عجب نہیں کہ اس کو اس کی نیت کے پڑھے کہ آنخضرت ﷺ بیٹھ کر ادا فر ماتے تھے ہیں جمی انتاعاً بیٹھ کر پڑھوں، تو عجب نہیں کہ اس کو اس کی نیت کے مطابق پوراا جروتو اب ملے۔ چنانچ ' مالا بدمنہ' میں ہے۔ و بعد وتر دور کعت نشختہ ' خواندن مستحب است ۔ (ص ۱۱) کم مطابق پوراا جروتو اب ملے میں ہے و بعد وتر دور کعت نشختہ ' خواندن مستحب است ۔ (ص ۱۱) کم مطابق پوراا جروتو اب کا اور بیٹھ کر پڑھنے والا نصف تو اب کا حق دار

ب-فقط و الله اعلم بالصواب.

نمازعصرے پہلے فل نماز کا ثواب:

(سوال ۱۷ ۳) مماز عصرے پہلے دوار کعت یا جار رکعت نقل نماز کا ثبوت ہے یانبیں بعض کا کہنا ہے کہ یہ بلادلیل

-

(البحواب) عصر کی نمازے پہلے جارر کعت یا دور کعت نماز مستحب ہے۔روایات ے ثابت ہے بلادلیل نہیں ہے۔'' مالا بدمن عیں ہے۔وپیش از نمازعصر دور کعبت یا چہار رکعت مستحب است (عن ۲۰) اور 'نشرح نقابی میں ہے و حبب اي ندب الا ربع قبل العصر لما روى ابو داؤ دو الترمذي وقال حديث حسن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءاً صلى قبل العصر اربعاً وبقول على كان عليه السلام يصلى قبل العصر ركعتين رواه ابوداؤ دورواه الترمذي واحمد وقال اربعاً. ولما رواه الطبواني بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه ومن صلى قبل العصر اربعاً حرمه الله على النار وحبب قبل العشاء وبعده الخ (شرح نقايه ص ٠٠٠ باب الوتر والنوافل)واما العصر فليس فيه سنة مؤكدة الا أن لمندوب أن يصلي قبلها اربع ركعات أو ركعتين لما روى ابن عمر رضي الله عنه قبال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعاً وعن امير المؤمنين على كوم الله وجهه قال كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العصر ركعتين رواهما ابو دائود وان شاء صلاهما بتسليمتين لما عن امير المؤمنين على كرم الله وجهه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر اربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تابعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وقال الفقهاء المندوب ان يصلى قبل العشاء اربع ركعات وسسعت مطلع الا سرار الا لهية مجمع العلوم . العقلية والنقليةابي قـدس سـره يـقـول لـم يوجد ذكر هذه الا ربع في كتب الحديث ولكن كان هو رحمه الله مواظباً عليها حتى مات رحمه الله تعالى (رسائل الاركان ص ١٣٣ ، ص١٣٨ ايضاً) فقط و الله اعلم بالصواب.

# عصراورعشاء ہے بل کتنی رکعتیں پڑھنی جا ہے؟:

(سوال ۱۸ ۳) عصراورعشاء فيل سنت شروع كاورجماعت كر كا وجهاف كى وجه دوركعت برسام كيمرديا توسنت ادا موكى يأنيس عصراورعشاء في با وركعت سنت بين يا دوركعت برها بحى كافى ها بينواتو جروا والمجواب الرموقع موتو عاركعت بره عادرا كرموقع نه ويا كوئى عذر موتو دوركعت بره ليما بحى كافى ها محصرا درعشاء في با ويركعت يادوركعت دونول بره سكتا م درمختار ش م (ويستحب ادبع قبل العصر وقبل العشاء و بعدها بتسليمة) وان شاء ركعتين (درمختار) شائ من م رقوله ويستحب ادبع قبل العصر) لم يجعل للعصر سنة راتبة لانه لم يذكر في حديث عائشة المار بحر، قال في الا مداد و خير محمد بن المحسن و القدورى المصلى أن يصلى ادبعاً او ركعتين قبل العصر لا ختلاف الآثار (قوله وان شاء ركعتين و المحلى قبل العشاء بن المحسن و القدورى المصلى وفي الامداد عن الا ختيار يستحب ان يصلى قبل العشاء شاء ركعتين و بعدها اربع وقيل ركعتين اه و الظاهر ان الركعتين و بعدها اربع وقيل ركعتين اه و الظاهر ان الركعتين و بعدها المذكور تين غير

المؤكدتين (شامي ج اص ١٣٠، ص ١٣١ مطلب في السنس والنوافل)

مراقی الفلائی بن بروندب ای استحب (اربع) رکعات رقبل) صلوة (العصر) لقوله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی اربع رکعات قبل العصر لم تمسه النار ووردانه صلی الله علیه وسلم صلی رکعتین وور دار بعا فلذاخیره القدوری منهما اربعاً الخ (درمختار وشامی ج اص ۱۳۰ مطلب فی السنن والنوافل)

عدة الفقد میں ہے: چاررگعت والی سنت مؤکدہ (بعنی ظہر وجعد ہے بل اور جمعہ کے بعد والی سنتوں) و سلام ہے اواکرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعنی چاروں پڑھ کر چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیرے اگران کو دوسلاموں ہے اوا کیا بعنی (دورکعت پرسلام پھیرا) تو وہ ان سنتوں کی جگدادانہ ہوں گی اس لئے دوبارہ ایک سلام ہے اواکرے (عمد ق الفقہ ص ۲۹۷ جی ۲۹۳ می ۲۹۸ فقط والقداعلم بالصواب۔

نوٹ: نظیرے قبل سنت شروع کر دی ہواور جماعت کھڑی ہوجائے تو بہتر یہ ہے کہ جارر کعت پوری پڑھ کرسلام پھیرے ۔

ظہراور جمعہ ہے بل کی جارر کعت سنت ایک سطام سے یادوسلام سے:

ر سوال ۱۹ ۳۱۹) ظهرت بل جارر کعت سنت مؤکده ایک سلام سے پڑھناضروری ہے یادہ سلام سے بھی پڑھ سکتے بیں ؟ سنت شروع کی اور جماعت کھڑی ہوجائے کی وجہ سے دور گعت پر سلام پھیر دیا تو بعد میں دور گعت پڑھنا کافی ہے یا جارر گعت پڑھے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) ظهر م قبل جوچار ركعت سنت مؤكده بين ان كوايك سلام كساته پر هنا ب اگردوركعت پرسلام پيم را دياتو بيسنت شارند بوگي بعد مين حيار كعت ايك سلام عير شهر و اربع قبل الظهر الى قوله (بتسليمة) لي علقه بقوله و اربع و قال الزيلعي حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتدبها عن السنة اه (مراقى الفلاح مع طحطاوى ص ٢١٣ فصل فى بيان النوافل)

ورئاري بعدها بنسايمة ) فلو بنسليمتين لم تنب عن السنة ، شائي بي إلى النظهرو ) اربع قبل (النجمعة و ) اربع بعدها بنسايمة ) فلو بنسليمتين لم تنب عن السنة ، شائي بي ب (قوله بتسليمة ) ..... وعن ابى ايوب كان يصلى النبى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال اربع ركعات فقلت ما هذه الصلوة التي تدا وم عليها فقالهذه ساعة تفتح ابواب السمآء فيها فاحب ان يعصعد لى فيها عمل صالح فقلت أ في كلهن قرأة قال نعم فقلت بتسليمة واحدة ام بتسليمتين فقال بتسليمة واحدة رواه الطحاوى وابوداؤد والترمذي وابن ماجة من غير فصل بين الجمعة رالظهر فيكون سنة كل واحدمهما اربعاً الخ (درمختار وشامى ج اص ١٣٠٠ مطلب في السنن والنوافل)

عمرة الفقد میں ہے: جاررگعت والی سنت مؤکدہ ( یعنی ظہر وجمعہ سے قبل اور جمعہ کے بعد والی سنتوں ) کو ایک سلام سے اداکر ناسنت مؤکدہ ہے یعنی جاروں پڑھ کر چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیرے اگران کو دوسلاموں سے ا دا کیا لیعنی دودورگعت پرسلام پھیرا تو ان سنبتوں کی جگدادانہ ہوں گی اس لئے دوبارہ ایک سلام ہے ادا کرے (عمد ۃ الفقنہ ص ۲۹۷ج ۲۳ س۲۹۸ فقط واللہ واعلم بالصواب۔

نوٹ: نظہرے قبل سنت شروع کردی ہواور جماعت کھڑی ہوجائے تو بہتر یہ ہے کہ چار رکعت پوری پڑھ کرسلام پھیرے (ملاحظہ ہوفتاوی رحیمیہ ج۵ص ۳۱۵ جس ۳۱۷)

نوافل کی جارر کعت میں دور کعت پرتشہد کے بعد درود دعا پڑھنے کی گنجائش:

(سے وال ۳۲۰) جارر کعت نفل میں دور کعت مرتشہد کے بعد درود شریف ودعااور تیسری رکعت میں ثناءاور تعوذ پڑھنا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) پڑھ كے ہیں۔ مراقی الفلاح میں بربخلاف) الرباعیات (المندوبة) فیستفتح ویتعوذویصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم فی ابتداء كل شفع منها وقال فی شرح المنیة مسئلة الاستفتاح ونحوه لیست مرویة من الائمة وانما هی اختیار بعض المتا خرین (مراقی الفلاح مع طحطاوی ص ۲۱۳، فصل فی النوافل)

ورمخاري ب (وفي لبواقي من ذوات الا ربع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذر لان كل شفع صلواة (وقيل) لاياتي في الكل و صححه في القنية. شاى ش ب (قوله وقيل لا الخ) قال في البحر ولا يخفي ما فيه و الظاهر الا ول زاد في المنح ومن ثم عولنا عليه و حكينا ما في القنية بقيل ، تيزشاى ش ب فيقال هنا ايضاً لا يصلي ولا يستفتح ولا يتعوذ لو قرعه في فسط الصلوة لان الا صل كون الكل صلاة واحدة للا تصال واتحاد التحريمة ومسئلة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين وانما هي على اختيار بعض المتأخرين الخ (درمختار ، وشامي ص ٣٣٣، باب الوتر والنوافل) (عمدة الفقه ص بعض المتأخرين الغقط و الله اعلم .

تہجد کے لئے جس کی آئکھنہ کھلتی ہواس کا عشاء کے بعد جارر کعت بہ نبیت تہجد بڑھنا: (سوال ۳۲۱)ایک شخص کو تبجد کا شوق ہے مگر تبجد کے وقت عموماً آئکھ بین کھلتی بھی اٹھ بھی جاتا ہے ،اگریشخص تبجد ک نیت سے عشاء کے بعد دو جار رکعت پڑھ لیو کیا اے تبجد کا تواب ملے گا؟ بینوا تو جروا۔ (المجسواب) صورت مسئولہ میں اگروہ شخص عشاء کی نماز کے بعد دور کعت سنت پڑھ کر چندر کعت نفل پڑھ لے اوانشاء اللہ تبجد کی سنت ادا ہو جاء گی۔

شاى شى بنى بنى بن مان صلوة العشاء فهو من الليل وهذا يفيد ان هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلوة العشاء فهو من اليل وهذا يفيد ان هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلوة العشاء قبل النوم اه رشامي ج اص ٢٠٠٠ باب الوتر والنوافل مطلب في صلوة الليل)

مراقى الفلاح مين ٢٠٠٥ ندب اربع (بعده) اى بعد العشاء لما روينا ولقوله صلى الله عليه

وسلم من صلى قبل الظهر اربعاً كان كانما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد صلوة العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر (مراقى الفلاح مع طحطاوى ص ٢١٣ باب الوتر فصل في بيان النوافل) فقط و الله اعلم بالصواب.

تہجد پڑھنے کے دوران کسی کے دیکھ لینے سے خوش ہونا کیا حکم رکھتا ہے؟:

(سوال ۳۲۲) ایک شخص تبجد پڑھتا ہے، اثنائے صلوٰۃ کوئی شخص آ جائے اور نمازی کے دل میں یہ بات گذرے کہ وہ آ دمی کے گا کہ فلاں بڑا نمازی ہے اور اس شخص کے آئے ہے یہ نمازی رکوع و سجدہ بھی اچھی طرح اوا کرتا ہے، لیکن پھردل میں آتا ہے کہ یہ ریا کاری ہور ہی ہے واس عبادت کا کیا تھم ہے؟

(السجواب) تبجد کی نماز پرکسی کاطلاع ہونے پراس لئے خوشی ہوکہ یہ مجھ کو بڑا نمازی سمجھے گااوراس کے دل میں میری عظمت ہوگی شیطانی وسوسہ ہاں سے اپنے قلب کو پاک کرنا جیا ہے اور کسی کے دیکھنے پررکوع سجدہ لہا کرنا اورا چھی طرح اداکرناریا کاری اوراس کے ثواب ہے محروی ہاور قابل مواخذہ ہے،اعد ذن الله ندکورہ سورت توریا کاری میں داخل ہے،البتدا گردل میں خوشی صرف اس وجہ ہے ہوکہ مجھ کود کھ کراس کو بھی قمل کی تو فیق ہوگی اور وہ ممل کرے گاتو مجھ بھی تو اب ملے گایا خوشی طبعا ہوکہ بقضلہ تعالی بھے قمل کی تو فیق ملی اوراس نے اچھی حالت میں مجھے دیکھا دیشے خص میرے مل پر گواہ ہوگا تو بھی حالت میں مجھے دیکھا دیشے خص میرے مل پر گواہ ہوگا تو بیصورت ریا کاری میں داخل نہ ہوگی۔

مَثَلُوة شَرِيفِ مِن الله صلى الله عن ابى هريرة قال قلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم انا فى بيتى فى مصلاى اذا دخل على رجل فاعجبنى الحال التى رأ نى عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا ابا هريرة لك اجران اجرا لسرواجر العلانيم ، رواه الترمذي (مشكوة شريف ص ٣٥٣ باب الرياء والسمعة)

ترجمہ: حضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے عرض کیایار سول اللہ میں اپنے گھر میں مصلی پر (نماز پڑھ رہا تھا) کہ اس وقت اچا تک میرے پاس ایک شخص آیا مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا (تو کیا اس وقت میراخوش ہوناریا میں شار ہوگایا نہیں؟)رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ابو ہریں اتم پر اللہ کی رحمت ہوتم دوثو اب کے مستحق ہوئے ایک پوشیدہ کا ادرایک ظاہر ہونے کا۔

عاشيه مرقاة كوالد تقل فرمايا ب قوله فاعجبنى الحال النح قيل معناه فاعجبه رجاء ان يعدمل من را ه بسمثل عمّله فيكون له مثل اجره والا ظهر ان اعجابه بحسب اصل الطبع المطابق للشرع من انه يعجبه ان يراه احد على حالة حسنة ويكره ان يراه على حالة قبيحة مع قطع النظر ان يكون ذلك العمل سطمحاً للرؤيا ومطمة أللسمعة فيكون من قبيل قوله حلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساته سيئته فهو مؤ من ١٢ مرقاة (مشكوة شريف ص ١٥٥٨، حاشيه نمبر ٨) مظاهر حق جديد من جديد من جواله معلوم هوتا ب كده من الوهرية جواس بات نوش هو كراس من ان كون ان كونا ذك حالت من من جديد من الله علوم هوتا ب كده من الوهرية جواس بات نوش هو كراس من المن كونا و كال حالة حالة عليه والله من المن كونا و كالمن حالة من المن كونا و كونها كونها و ك

شامي شي بين بدليل ماروى عن الا مام عن الا مام فيمن أطال الركوع لا د، الجائى واجب والريا العبادة لله تعالى واجب والريا فيها وهو ان يريد بها غير وجه الله تعالى حرام بالا جماع للنصوص القطعية وقد سمى عليه الصلوة والسلام الرياء الشرك الا صغر سن الى قوله سن وقال العلامة العينى في شرح البخارى الا خلاص في الطاعة ترك الرياء ومعدته القلب اه وهذه النية لتحصيل الثواب لا لصحة العمل الى وكذا لوصلى مرائياً لكن الرياء تارةً يكون في اصل العبادة وتا رة يكون في وصفها والاول هو الرياء المحيط للثواب من اصله كما اذا صلى لاجل الناس ولو لا هم ما صلى واما لو عرض له ذلك في اثناء ها فهو لغو لانه لم يصل لاحلهم بل صلاتهم كانت خالصة لله تعالى والجزء الذي عرض له فيه الريا بعض تلك الصلوة الخالصة نعم ان زاد في تحسينها بعد ذلك رجع الى القسم الثاني فيسقط ثواب التحسين بدليل ماروى عن الا مام عن الا مام فيمن أطال الركوع لا د، الجائي لا للقربة عيث قال اخاف عليه امراً عظيماً اى الشرك الخفي كما قاله بعض المحققين الخ (شامى ج صحيث قال اخاف عليه امراً عظيماً اى الشرك الخفي كما قاله بعض المحققين الخ (شامى ج صحيث قال اخاف عليه امراً عظيماً اى الشرك الخفي كما قاله بعض المحققين الخ (شامى ج صحيث قال اخاف عليه المراعة ، فصل في البيع) فقط و الله اعلم بالصواب.

#### صلوة الوتر

امام نے وتر میں قنوت نہیں بڑھی اور رکوع میں چلے گئے۔ اور مقتد یوں میں ہے بعض نے رکوع کیا بعض نے نہ کیا تو کیا تھم ہے:

(سو ال ٣٢٣) امام صاحب نے وترکی تیسری رکعت میں بدون و عائے قنوت پڑھے رکوع کیا مقتدیوں نے لقمہ دیا پُھر بھی امام صاحب رکوع میں رہے۔ اور تذبذب میں ہے۔ جس بناء پر رکوع میں زیادہ تاخیر ہو تی اس کے بعدامام نے تحدہ سبوکر کے نماز پوری کی بعض مقتدیوں نے نہ رکوع کیا اور نہ دعائے قنوت پڑھی کہ وہ بھی تذبذب میں رہے اور نماز پوری کی ۔ اور بعض مقتدیوں کی نماز صحیح ہوئی اور پوری کی ۔ اور بعض مقتدیوں کی نماز صحیح ہوئی اور کن مقتدیوں کی نماز فاسدہ وگئی تو اس کے متعلق کیا تھی ہے؟ بینوا تو جروا۔

## غیررمضان میں وتر باجماعت ادا کرنا کیسا ہے:

(مسوال ٣٢٣)غيررمضان مين وترباجهاءت اداكر سكتة بين يانهين؟ بينواتوجروا\_

(الجواب) وتركى جماعت غيررمضان بين مكروة تحريم بين بيرى بين به ولا يسلس الوتر بجماعة الا فى شهر رمضان ومعناه الكراهة دون عدم الجواز لانه ، نفل من وجه ولا نه لم ينقل عن الني صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة فتكون بدعة مكروهة . (كبيرى ص ٣٣٠ الباب الثامن فى صلاة الوتر) فقط الله اعلم بالصواب \_

وتر کی نماز میں امام صاحب مہواً قعد ہُ اولیٰ جھوڑ کر کھڑے ہوگئے پھرلقمہ دینے سے قعدہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی یہی مفتی بہول ہے

اب آنخے ضور کی خدمت میں ٹرض ہے کہ عالمگیری میں فساد کو مختار لکھا ہے۔ اور آپ نے عدم فساد لکھا ہے۔ قمفتی بہقول کیا ہے تجریر فرمائیں تا کہ ہمارااشکال دور ہو۔ بینواتو جروا۔

(البحواب) سئلة مختلف فيه بن التح يب كه قيام عقود كلطرف لوشخ والكن تماز فاسدنه وكار مراقح وصحة وارة وكار فل الفرض لما ليس بفرض وصحة الزيلعي وقيل لا تفسد لكنه يكون مسيناً ويسجد لنا خير واجب وهو الاشبه كما حققه الكمال هو المحق (درمختار وشامي باب سجود السهوج اص ٢٩٠) (فتح القديرج اص ٣٥٥) ايضاً ومراقى الفلاح مع طحطاوي ص ١٥٦ ايضاً) فقط و الله اعلم بالصواب.

وترکی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ دوسری میں سورہ کا فرون تیسری رکعت میں سورہ کا فرون تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنامستحب ہے، مگر مداومت نہ کی جائے!:

(سوال ۱۳۲۷) کیری شرح منید میں بکھا ہے کہ وترکی پہلی رکعت میں سبح اسم اور دوسری رکعت میں قبل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھنام سخب ہے جیسا کہ حضرت الی بن کعب اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے ثابت ہے۔ اور تعلیم الاسلام حصہ کچہارم میں بھی حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرفدہ نے بہی تحریفر مایا ہے اس لئے اگر کوئی شخص مسئلہ ہے پورا واقف ہوا وراس مستحب پر ہمیشہ مل کرے تو کرسکتا ہے یا نہیں ؟ ویگر رمضان المبارک میں وترجب کہ جماعہ بن کے ساتھ پڑھی جائے تو امام مسئلہ کے ہر پہلوکو مقتد یوں کو بتلا دے اور پھراس پڑمل کرے۔ یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے میں انہی سورتوں کو وتر میں پڑھے تو کہ مرتب کے مادی کے بیار میں بڑھا ہے۔ وقط والسلام۔ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیارسول اللہ بھی ہے وتر میں اس کے علاوہ دوسری سورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ فقط والسلام۔

بينواتو جروا

(الدجواب) وتركى بهلى ركعت بيل مورة اعلى دوسرى بيل كافرون، تيسرى بيل سورة اظامى برط هنامسنون وستحب يصفورا كرم بيل المراح بيل المراح بيل هنا ثابت به ليكن آپ ناس برموا طبت تبيل فرما في البدا مواظبت كرنازياد في الماراس سايبام وجوب واجران الباقى الازم آتا ب شاى بيل به وحده يقرء كيف يشاء اه . الى قوله في جامع الفتاوى وهذا ا داصلى الوتو يجماعة و ان صلى وحده يقرء كيف يشاء اه . الى قوله ومقتصاه احتصاص الكراهة بالا مام ونازعه في البحر بان هذا مبنى على ان العلة ايهام التفصيل والتعيين اما على ما علل به المشائخ مين هجو الباقى فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد و والتعيين اما على ما علل به المشائخ مين هجو الباقى فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد و الاسام والسنة والفرض فتكره المداومة مطلقاً لما صرح به في غاية البيان من كراهة المواظبة على الامام والسنة والفرض فتكره المداومة مطلقاً لما صرح به في غاية البيان من كراهة المواظبة على وترالبحر عن النهاية جانه لا ينبغى ان يقرء سورة متعينة على الدوام لئلا يظن بعض الناس انه واحب الامامة) اوردومرى جدياب الوتر من ترقر مات بين وقوله والسنة السور الثلاث) اى الاعلى والكافرون والا خلاص لكن في النهاية ان لتعيين على الدوام والسنة السور الثلاث) اى الاعلى والكافرون والا خلاص لكن في النهاية ان لتعيين على الدوام يضضى الى اعتقاد بعض الناس انه واجب وهو لا يجوز فلو قرأ بما ورد به الآثار احياناً بلا مواظبة يضون حسناً بحرائخ (شامي ج اص ٢٠ اس ٢٢ باب الوتروالوافل)

وتركى تينول ركعتول مين دومرى سورتين يرضا بحى مسنون ب - چنانچ يهل ركعت مين اذا زلسزلت الارض دومرى مين انا اعطينك الكوثر تيمرى مين قبل هو الله احد. عمدة الرعاية على شرح الوقايه مين ب قوله وسورة أكان يقرء في الاولى سبح اسم مين ب قوله وسورة أكان يقرء في الاولى سبح اسم وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احدذكره الترمذي ووردايضا انه كان يقرء في الاولى الهكم التكاثر وانا انزلناه في ليلة القدر واذا زلزلت وفي الثانية والعصر واذا جاء نصر الله وانا اعطيناك الكوثر وفي الثالثة قل يا ايها الكافرون وتبت وقل هو الله احد ، اخرجه احمد وغيره النخ (عمدة الرعاية حاشيه نمبر ٣ ص ٢٠٠ باب الوتر) فقط والله اعلم بالصواب ٢٥ رمضان المبارك ١٩٩٨ و ١٠٠٠ و شيه نمبر ٣ ص ٢٠٠ باب الوتر) فقط والله اعلم بالصواب ٢٥ رمضان المبارك ١٩٩٨ و ١٠٠٠ و ١٠٠ باب الوتر)

تہجد گذار کے لئے بھی رمضان المبارک میں وتر جماعت ہے ادا کرناافضل ہے:

(سوال ٣٢٧) رمضان المبارك بين نماز تراوح باجماعت كا جوت تحريفر ماكراس بات كى وضاحت فرما كين كه ايك آدى رات كة خرى نورانى حصه بين تنجد پڙهتا ہے تو اسے وتر تراوح كے بعد جماعت كے ساتھ پڑھنا چاہئے يا جماعت چھوڑ دے اور وتر كوحديث كے موافق رات كى اخيرى نماز بناتے ہوئے تنجد سے فراغت كے بعد پڑھے۔ دونوں ميں افضل كيا ہے۔ بينواتو جروا۔ (ازلندن)

(السجهواب) رمضان المبارك مين بين ركعت تراوح بإجماعت كاثبوت فآوي رهيميه جلداول،اردو،انگريزي،اور

گراتی میں مفصل بیان کیا گیا ہے ۔ (جدید ترتیب میں تراوئ کے لئے مستقل باب ہے ای میں دیکھ لیا جائے۔ مرتب)

اختصاراً بيب كرحضوراكرم الله في دوراتين بين المحت تراوت اوروتر باجماعت سحابة و پرهائين بير تراوت فرض به وجائے كے خوف ئيرك كردير و افظابن تجرعسقلانى رحمة الله عليہ في امام رافعي كواسطے ت نقل كيا ہے۔ انده صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عشرين و كعة ليلتين فلما كان فى الليلة الثالثة اجتمع الناس قلم يخرج اليهم ثم قال من الغدانى خشيت ان تفرض عليكم فلا تطيقونها .

حافظا بن جَرُّاس روایت کُوْقُل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ مصف علی صحصہ اس کی صحت پرتمام محدثین کا اتفاق ہے ( تلخیص الخبیر ج اص ۱۱۹)

حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں حضرت الی ابن کعب صحابہ وغیرہ کو بیس ۲۰ رکعت تراوی باجماعت
پر صاتے ہے اس وقت سے لے کرآج تک تمام اسلام واخلاف کا تعامل تراوی اور وتر رمضان المبارک میں
باجماعت اداکرنے کا رہا ہے لہذا تہجد گذار شخص کے لئے بھی افضل یہی ہے کہ وتر باجماعت اداکرے۔ جماعت نہ چھوڑے وصلوت مع الجماعة فی رمضان افضل من ادائه منفر دا اخر الليل فی اختيار قاضی خان
قال هو الصحيح وصحح غيرہ خلفه (نور الا يضاح ص ۱۰۰ باب الوتر)

مراق الفلاح شي الله عنه الله عنه الما جازت الجماعة كانت افضل ولان عمر رضى الله عنه كان يؤمهم في الوتر (الى قوله) وفي الفتح والبرهان ما يفيد ان قول قاضى خان ارجح لانه صلى الله على وسلم او تر بهم فيه ثم بين عذر الترك و هو خشية ان يكتب علينا قيام رمضان وكذا الخلفاء الراشدون صلوه بالجماعة (مراقى الفلاح شرح نور الا يضاح ص ٤٦ ايضاً) فقط و الله اعلم بالصواب.

" وتریز را سلنے کے بعد معلوم ہوا کہ تر اوت کی دور کعتیں واجب الاعادہ ہیں تو کیا حکم ہے "::

(سوال ۳۲۸) رمضان المبارک میں تراوت کی ہیں رکعت کی ادائیگی کے بعدوتر پڑھے بعد میں معلوم ہوا کہ تراوت کی دورکعت میں غلطی ہونے کی وجہ ہے وہ واجب الاعادہ ہیں ،لہذا وہ رکعت دو ہرائی اوراس خیال ہے کہ وترکی نماز تراوت کی جیسے کہ وترکی نماز تراوت کی ہیں رکعات کی ادائیگی کے بعد ہی پڑھی جاسمتی ہے لہذا وترکی پڑھی ہوئی نماز سے اورمعترنہیں ہے دوبارہ وتر براعت سے بڑھی تو یہ فیک نماز سے اورمعترنہیں ہے دوبارہ وتر براعت سے بڑھی تو یہ فیک ہوایانہیں ؟

(السجسواب) پہلے پڑھی ہوئی نماز سیح اور معترتھی ، دہرانے کی ضرورت نتھی ، دہرائی ٹھیکنہیں ہوا۔نورالا بیناح میں ہے ویسصسے تقدیم الوتو علی التو اویح و تاخیرہ عنھا ( بینی )ورّ کورّ اور کے پہلے پڑھنا بھی سیح ہاور بعد میں پڑھنا بھی سیح ہے ( فہل فی التر اور کے ص ۱۰۵) نہذا تر اور کی میں رکعت سے پہلے پڑھے ہوئے ورّ معتبر اور سیح میں ۔فقط واللّٰداعلم بالصواب۔ وترکی تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہواوہ دوبارہ دعائے قنوت پڑھے یانہیں؟: (سوال ۳۲۹)رمضان شریف میں وترلی تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوا۔ وہ مخص فوت شدہ رکعتوں کی ادائیگی کے وقت دعائے قنوت دوبارہ پڑھے یانہیں؟

(الحواب) جس وامام كساته تيسرى ركعت على يعنى تيسرى ركعت كقيام ياركوع بين امام كساته شريك بوااس كالحجواب والمرت والمرح والمرت وقت دوباره دعائة تنوت يرضي كاشرورت بيس بولو ادرك الأماه في ركوع الثالثه من الوتر كان مدرك اللقنوت فلا يأتى به فيما سبق به (نور الا يضاح ص ١٠٠، ٩٩ باب الوتر) واما المسبوق فيقنت مع اما مه فقط ويصير مدركاً بادراك ركوع الثالثه (درمختار مع شامى ج اص ٢١٨ باب الوتر والنوافل قبيل مطلب في القنوت الناراله ) فقط و الله اعلم بالصواب .

رمضان میں جوعشاء پڑھائے کیاضروری ہے کہ وہی وتر پڑھائے؟:

(سے ال ۳۳۰)رمضان شریف میں جوامام نمازعشاء پڑھائے وہی وتر پڑھائے کیا دوسراوتر ہا جماعت نہیں پڑھا سکتا؟

(الجواب) جوفرض پڑھائے وہی وتر بھی پڑھائے یہ بہتر ہے ضروری نہیں۔امام راضی ہوتو دوسرا آ دمی بھی وتر پڑھا سکتا ہے۔لیکن بلاوجہاس کی عادت بھی نہ بنالینی جا ہے ۔(۱) فقط و اللہ اعلم بالصواب .

### تهجر گذر روتر باجماعت پڑھے:

(سوال ۳۳۱) تبجد پڑھنے والارمضان میں وتر تبجد کے بعد پڑھے یا جماعت کے ساتھ؟ افضل کیا ہے؟ (السجسواب) تبجد گذار کے لئے بھی افضل یہی ہے کہ رمضان میں وتر باجماعت پڑھے۔" نورالا بیشا ہے "میں ہے۔ وصلوت مع البحسماعة فسی رمضان افضل من ادانه منفر دا اخر اللیل فی اختیار قاضی خاں قال هو المصحیح وصحح غیرہ خلافه (ص ۱۰۰ باب الوتر) (هو الصحیح ) لانه لما جازت الجماعة کانت افضل و لان عمر رضی الله عنه کان یومهم فی الوتر (مراقی الفلاح ص ۲۵ ایضاً) فقط و الله اعلم بالصواب.

> عشاء کی نماز فاسد ہونے یا بلاوضو پڑھنے کی وجہ سے دو ہارہ پڑھی گئی تو وتر گااعادہ ضروری ہے یانہیں

(سے وال ۳۳۲) ہماری متجد میں امام صاحب عشاءاور وترکی نماز پڑھاتے ہیں ، تراوی کے لئے حافظ الگ ہیں امام ساحب کے پیچھے عشاءاور وتر اواکی مگر صبح عشاء کا فساد معلوم ہوا ، تو اس صورت میں وتر کا اعادہ بھی ضروری ہے یانہیں؟ مینواتر وجروا۔

 <sup>(</sup>۱) واذا جازت التراويح بامامين على هذا الوجه جازان يصلى الفريضة احدهما ويصلى التراويح الآخر وقد كان عمر
 رضى الله تعالى عنه يؤ مهم في الفريضة والوتروكان أبي يؤمهم في التراويح كذآ في السراج الوهاج (فتاوي عالمكيري فصل في التراويح ص ١١١).

السجواب) صورت مسئوله میں وتر گااعادہ ضروری نہیں، مالا بدمند میں ہے، مسئلہ: اگرعشاء بفراموثی ہے وضوخوانہ وسنت ووتر باوضوخواند، ہمراہ عشاء سنت بازخواند واعادہ وترنہ کندونز دصاحبین وتر راہم اعادہ کند لیعنی غلطی ہے عشاء کی نماز ہے وضواور سنت ووتر باوضو پڑھی توامام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک عشاء کے ساتھ ساتھ سنت کا بھی اعادہ کرے اور وترکا اعادہ نہ کرے اور صاحبین کے نزدیک وترکا بھی اعادہ کرے درکا اعادہ نہ کرے اور صاحبین کے نزدیک وترکا بھی اعادہ کرے۔ (مالا بدمنے سندس) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### نماز وتربین مسنون قر أت:

(سسوال ۳۳۳)فتوی رجیمیه ۲۲۱ بس۲۲۲ جلده میں آپ نے ویزگی نماز میں مشہور مسنون قر اُت (پہلی راُعت میں سورہُ اعلیٰ دوسری میں سورہُ کا فرون تیسر ی میں سورہُ اخلاص ) کے علاوہ دوسری مسنون سورتیں بھی عمد ۃ الرعابیہ کے حوالہ سے تحریر فرمائی ہیں ، مگر عمدۃ الرعابیہ کی عبارت اچھی طرح سمجھ میں نہ آسکی آپ اس کی وضاحت فرمائیں ، جزا کم اللہ بینواتو جروا۔

(الجواب) عمة الرعابيين ب وورد ايضاً انه كان يقرء في الا ولى الهكم التكاثر، وانا انزلناه في ليلة القدر، واذا زلزلت وفي الثانية والعصر واذا جاء نصر الله وانا اعطيناك الكوثر وفي الثالثة قبل يا يها الكافرون وتبت يد اوقل هو الله احد اخرجه احمدوغيره الخر (عمدة الرعايه حاشيه شرح الوقاية باب الوتر)

اس عبارت میں وتر کی مسنون قر اُت کی تمین صور تمیں بیان فر مائی ہیں۔

#### ىپلى صورت:

كيلى ركعت مين سورة الهنكم التكاثر ، دوسرى ركعت مين والعصر، تيسرى ركعت مين قبل يا يها الكافرون ـ

#### دوسری صورت:

کیبلی رکعت میں انا انولناہ فی لیلۃ القدر ،ووسری رکعت میں اذا جاء نصو اللہ تیسری رکعت میں تبت یدا ابی لهب.

#### تيسري صورت:

پہلی رکعت میں اذا زلزلت، دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوٹر اور تیسری رکعت میں قل ھو الله احد، پڑھے فقط واللہ اعلم بالصواب۔

#### وترباجماعت:

(سوال ۳۳۴) ایک بج جاندگی اطلاع پینی پرتراوی اوروتر باجهاعت پڑھی، حالانکه عشاء کی نماز کے ساتھ وتر تنہا پڑھ چکے تھے تو کیاوتر دوسری مرتبہ باجماعت پڑھناضروری ہے یا پہلے پڑھی ہوئی کافی ہے؟ (السجواب) جولوگ ورز پڑھ کے تھے ان کواب جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ،البتہ جنہوں نے ورزنہیں پڑھی تھی ان میں سے کوئی ایک امام بن کر جماعت سے پڑھا سکتا ہے۔ (۱) فقط و الله اعلم بالصواب .

#### وترکی دعایاد نه هو:

(سوال ۳۳۵) جیسے دعا قنوت یادنه بوده وتر میں کیا پڑھے۔

(الجواب) دعائة توت يادكر في عارى ركه ياده و تك اللهم اغفولى تين مرتبه يره ل يكيى يادنه موتو تين دفعه ياد المنقدم قال الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالى موتو تين دفعه يادب يره و الليث رحمه الله تعالى يقول اللهم اغفولى ويكورها ثلات موات (الى قوله) ويقول يا رب يارب يارب ثلاثا ذكره الصدر الشهيد (مراقى الفلاح مع الطحطاوى ص ١٢٠ ، باب الوتو رد المحتارج ا/ص ٢٢٣) فقط و الله اعلم بالصواب.

#### دعائے قنوت کے ساتھ درود پڑھنا:

(سوال ۳۳۷) ایک شخص کهتا ہے کہ وتر میں دعائے قنوت کے بعد در دوثریف پڑھنا مستحب ہے کیا ہے تھے ہے؟ (الجواب) جی ہاں نماز وتر میں دعائے قنوت پوری کرکے السلھم صلی علیٰ محمد و علیٰ ال محمد پڑھنا مستحب ہے، ویصلی علی النہی صلی اللہ علیہ وسلم به یفتی . (در مختار مع الشامی باب الوتو والنوافل ج اص /۲۲۳) فقط و اللہ اعلم بالصواب.

## مقتدی دعاء قنوت پوری کرے یانہیں:

(سوال ۱۳۳۷) مقتدی نے دعا قنوت پوری نہیں پڑھی تھی کہ امام نے رکوع کردیا تواب مقتدی کیا کرے؟ (المجواب) صورت مسئولہ میں مقتدی امام کا اتباع کرے ، جتنی مقد اردعا قنوت کی پڑھی ہے وہ کافی ہے۔

ولو ركع الامام قبل فراغ المقتدى من قرائة القنوت اوقبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع مع الا مام تابع امامه (باب الوتر طحطاوى ص ١١١)فقط و الله اعلم بالصواب.

### دعائے قنوت حچھوٹ گئی:

(سوال ۳۳۸) مقتدی نے ابھی دعائے تنوت شروع نہیں کی تھی استے میں امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی کیا کرے؟ (السجو اب) مقتدی نے ابھی دعائے قنوت شروع نہیں کی تھی اور امام نے رکوع کر دیایا امام نے دعائے قنوت بھول کر رکوع کر دیا ایسی صورت میں اگر مقتدی دعائے قنوت پڑے اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوسکتا ہوتو پڑھ لے اور اگر شریک نہ ہوسکتا ہوتو جھوڑ دے۔

ايضاً ولو ترك الا مام القنوت يأتى به المؤتم انامكنه مشاركة الا مام في الركوع

 <sup>(</sup>١) وصلوته مع الجماعة في رمضان افضل من ادانه منفرداً أخرا للل في اختيار قاضي خان قال هذالصحيح وصحح غيره خلافه ' نور الا يضاح باب الوترص ٩٣.

لجمعه بين الواجبين بحسب الا مكان وان كان لا يمكنه المشاركة تابعه لان متا بعته اولي (طحطاوي ص ١ ٢١) فقط و الله اعلم بالصواب .

### وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا:

(سوال ۳۳۹)امام نے وتر میں دعائے قنوت ترک کر کے رکوع کر دیاتو کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا۔ (السجسواب) سجدہ ہموکر لینے ہے تماز بھے ہوجاوے گی ،رکوع یاقو مدمیں دعائے قنوت کا پڑھناممنوع ہے اگر پڑھے گا تب بھی تجدہ مہوکرنا ہوگا ،اگرامام رکوع میں سے دعائے قنوت کے لئے کھڑا ہوااورعائے قنوت پڑھ کر پھر رکوع کرے تو یہ دوسرارکوع لغوہ وگا ( کیونکہ پہلا رکوع سے جو گیا تھا) لہذا جس مسبوق نے اس دوسرے رکوع میں امام کی افتداء کی تو اس کے حق میں بیر کعت شار نہ ہوگی۔

(ولو نسيه) اى القنوت (ثم تذكر في الركوع لا يقنت) فيه لفوات محلة (ولا يعود الى القيام) في الاصح لان فيه رفض الفرض للواجب (فان عاد اليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلوته )لكون ركوعه بعد قراءة تامة (وسجد للسهو (درمختار)

وفي الشامية حتى لو عاد وقنت ثم ركع فاقتدى به رجل لم يدرك الركعة لان هذا الركوع لغو (شامي ج ١ /٢٠٢ ، باب الوترو النوافل فقط و الله اعلم بالصواب .

تمت بالخير ويتلوه الجزء السادس

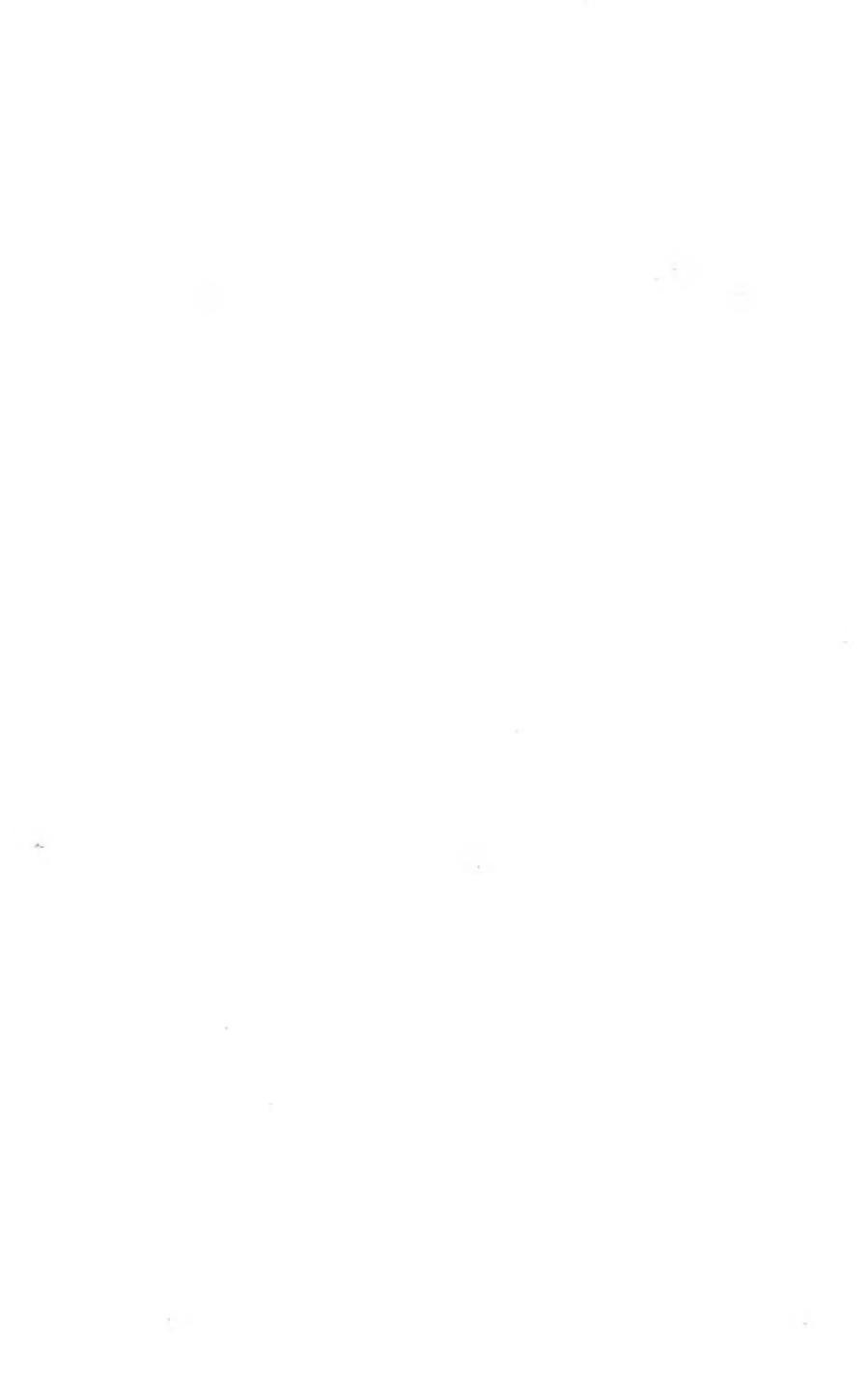

 خواتين ك في شعى احكام ن بدانهما بيات مع اسوة صابيات « Just Voil 8 () Erost in ن ازواج مطدات ت ازواع الانسيار O دور وست کرتر و تواین ن دورتابين كالاور خواقان الف خاتين
 المغ الين ك من جيرًا ري ديان کي خاکست مسلمان بوی قصص الانسبسار عليات ووق آت الكالي متسرآني أتب فعليات ن اسلامی وظائف قرآن ومدیث سه ماخوذ والانف کا مجسترع 

# تفائيروعلى تفائيروعلى كالمراق المائية المراق المرا

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تغاسير علوم قرانى                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٠٥١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تغت يرخمانى بدزننية مزات بديكات اجد      |
| تا من المدين المديان المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تغن يرَظْبُرِي أَرُدُهِ ١١ بلدي          |
| ولاحظ الأناسيرم إلى"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قصعى القرآنعدد ابدلال                    |
| ملاحب يسيمان يوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تاريخ ارمن القرآن                        |
| الميرصفين وزنض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قران اورما مولث                          |
| دا مرفوعت الأمايان قادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قران سائنس لارته ذيب تمدن                |
| مران مراز مراز المسينيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لغات العَلَان                            |
| ما من زار احت بدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قاموش القرآن -                           |
| والاجدائية منائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قانوش الغاظ القرآن الحريم امل همزيرًا    |
| مهدان چنزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معك البنيان في مناقبُ القرآن ام في اعمدي |
| المان الشاري الماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امت رقم آن                               |
| من م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قرآن کی آیں                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| من المراجع الم | تغبر إلماري تاريبه وشدع أيوسهد           |
| من والمواكن المان المن والمواكن المن والمواكن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تغريم لم و مهد                           |
| مولاتا فنششل الأرماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مان ترندی این وجد                        |
| من و مار و منه دو برخه دن کار م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنن ابوداؤد شايفيه بهند                  |
| مردانفسسل ورمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سن نساقی ، ، جد                          |
| من من المنظوريون مدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معارف لديث زمبروشرخ عبد ، مضال           |
| والماران المراب المراب المراب المراب المراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مفكوة شريف مترهم مع منوالت معد           |
| مرقان فسيل العمل في معارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يامش العدالمين مشرم                      |
| ال مناويت ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الاوب المغرو الموائة تيدوشها             |
| مواجهات بالايال ومن الايالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مغابرت بديش سنكرة زيد ه مبكان مل         |
| منيتين لابنا كارمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تغري كارى شايف وصعد كالمل                |
| مەرىشىن ئائا كىرىپىدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تجريم نارى شرييت السعد                   |
| مردزا والمسسن مباحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عليم الاشتات شامشة ذؤو                   |
| مردر المعتى ماشق البي البراتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شرخ ابعین فروی برسیاشت                   |
| موه می داری انسیال دستی داریس می ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تسعم لديث                                |